



تایف عافظ شیب پر مخمتر جَنِینَ وَفِیْ هافظ زبیر موسکی زئی

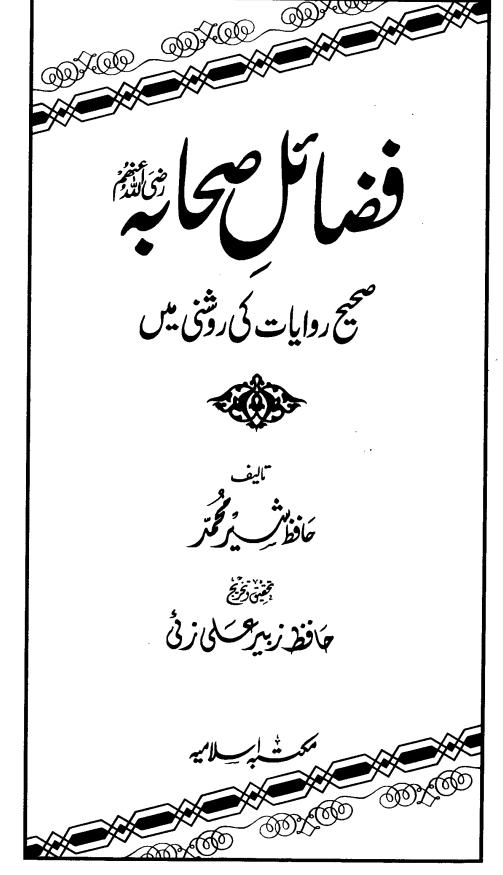

### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ مين

كتاب مستسبب فضائل صحائبة ناشر .... مكت إيساميه اشاعت .....امنی 2010ء





# عتمالسالمتيحم

بالمقابل رحمان ماركيك غرني سريك اردو بازار لامور ـ باكتان فون: 37244973 بيسمنك اللس بينك بالمقابل ثيل بيْرول بمپ كوتوالى رود فيصل آباد \_ پاكتان فون: 041-2631204, 2034256

مُكْتُ اللَّهُ اللَّهِ فَي حضرو اللَّه فون: 057-2310571

E-mail:maktabaislamiapk@gmail.com

| ₩        | تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>*</b> | الله تعالیٰ ہے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۷          |
| <b>*</b> | الله کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ تقویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1+         |
| <b>*</b> | رسول الله مَنَّ اللهُ عِنْ سيمحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳         |
| ₩        | قرآن مجید سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17         |
| <b>*</b> | حدیث سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ſ٨         |
| <b>*</b> | سنت سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲٠         |
| ₩        | سيدناعيسيٰ بن مريم عَائِبًا الم سيم حبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سور        |
| ₩        | صحابهٔ کرام سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳.         |
| ₩        | خلفائے راشدین سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣          |
| ₩        | سيدناا بوبكرالصديق طالنيئ سيمحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~4         |
| ₩        | سيدناعمر فاروق طاللنظ سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ₩        | اميرالمومنين سيدنا عثمان طالتين سيحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۹۲        |
| <b>*</b> | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٨         |
| <b>*</b> | عشره مبشره سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۵         |
| ₩        | سيدناطلحه بن عبيدالله طاللة؛ مع عبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸          |
| ₩        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11         |
| ₩        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17         |
|          | a with the state of the state o | <u>.</u> • |



بسم الله الرحمن الرحيم

#### تعارف

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: جون ٢٠٠٣ء **ميں ماہنامہالحديث حضروضلع ا** تک كايبلاشارہ شائع ہواجس ميں'' رسول اللّٰد مَنَّا فِيَلِمْ سِيرِي وَ الأَمْضَمُون جِهِيا تَقَااور بعد مِين بيسلسله دِسمبر ٤٠٠٧ء مِين اختيام پذير بهوا-ان مضامین میں قرآن مجیداور صحح روایات کی روشی میں ثابت شدہ فضائل پیش کئے محيج خيس قارئين الحديث نے بے حد پسند كيا۔ بعد ميں اس سلسلے كو 'محبت ہى محبت' كے نام ہے شائع کیا گیا۔اباسے 'صحیح فضائل کامجموعہ' کے عنوان سے دوبارہ شائع کیا جارہاہے۔ بہت سے لوگ فضائل ومناقب میں ضعیف ہموضوع اور بے اصل روایات علانیہ بیان کرتے رہتے ہیں اوراللہ کی پکڑ کا تھیں کوئی ڈینہیں ہوتا۔ایک دن ساری مخلوقات کواللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا اور خاص طور پرجن وانس کواینے اقوال وافعال کا حساب دینا ہے۔اس دن مجرمین کہیں گے: ہائے ہماری تابی! یکسی کتاب ہےجس میں ہرچھوٹی بوی بات درج ہےاوروہ اپنے اعمال کواپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ دیکھیے سورۃ الکہف (۴۹) ہر عالم اور غیر عالم برضروری ہے کہ صرف وہی بات بیان کرے جو سچی میچے اور ثابت ہو۔آپ کے ہاتھوں میں اس کتاب میں صحیح فضائل کا مجموعہ پیش کر دیا گیا ہے تا کہ خطباء، واعظین علاءاورعوام سیح روایات پردهیں اور یہی روایات آ گےلوگوں میں پھیلا کیں۔ عقائد ، احکام ،اعمال اور فضائل کی بنیاد قر آن مجید بھیج احادیث ،اجماع اور شیح ثابت آثارسلف صالحین پرہے۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فر مائے اور ہمیں اپنی رحمت وفضل کے سائے میں ڈھانپ لے۔ آمین



الله المالي المالية ال

باللهالهن الرحيم

### اللدتعالى سيمحبت

الله تعالی زمین و آسان اورتمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اسی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم عَلِیَّا کُومِی سے بنایا اور ان کی زوجہ حوالیّتا کو پیدا فر مایا اور پھران دونوں سے انسانوں کی نسل جاری فر مائی۔ الله نے انسانوں اور جاندار مخلوقات کے لئے طرح طرح کے رزق اور نعمیں پیدا کیس اور وہی مشکل کشا، حاجت روا اور فریا در س ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْ اللهِ كَا تُحْصُوْهَا ﷺ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْ الْعُمَةُ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا ﷺ اور اگرتم الله کی نعموں کو شارکرنا جا ہوتو شار نہیں کر سکتے۔ (انحل ۱۸)

بے شار نعتوں اور فضل و کرم والے رب سے محبت کرنا ہرانسان پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَ الَّذِيْنَ الْمَنُو ٓ آ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ طَ

اورا اللِ ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ (القرۃ:١٦٥) . .

رسول الله مَثَالَةُ يَمِّمُ فِي اللهِ

الله مصیں جونعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرواور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ سے مجھ سے محبت کرواور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ (سنن التر ندی:۳۷۸وسندہ حسن، ماہنامہ الحدیث:۲۷)

الله تعالى فرما تا ب : ﴿ وَاشْكُرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

اوراللہ کاشکرادا کرتے رہوا گرتم صرف اس کی ہی عبادت کرتے ہو۔ (البقرۃ ۱۷۲۰) ( کامل ایمان والے) مومن وہ ہیں جب اُن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل (خوف وامید کے ساتھ) کرز جاتے ہیں۔ دیکھئے سورۃ الانفال (۲) نبی سَالیٰ پیم کا ارشادِ مبارک ہے کہ

((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :أن يكون الله ورسوله

أحب إليه مماسواهما وأن يحب المرء، لا يحبه إلالله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ))

جس شخص میں تین چیزیں ہوں تو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی: (اول) یہ کہ اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ اللہ اور رسول محبوب ہوں ( دوم ) وہ جس سے محبت کرے صرف اللہ ہی کے لئے محبت کرے (سوم ) وہ کفر میں لوٹ جانا اس طرح ناپند کر سے جیسے وہ آگ میں گرنا نا پند کرتا ہے۔ (میچ بخاری: ۱۱، میچ مسلم: ۲۳)

ایک ماں جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ اپنے ۔ بندوں سے محبت کرتا ہے۔دیکھنے تھے بخاری (۵۹۹۹)وضیح مسلم (۲۷۵۴)

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں گناہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔(الجر:۳۹)

الله تعالى فرما تا ب: ﴿ قُلُ يَاعِبَادِى الَّذِينَ اَسُرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ طَانَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(میری طرف سے) کہددہ:اے میرے (اللہ کے) بندو! جنموں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے،اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ بے شک اللہ (شرک کے سوا) سارے گناہ معاف فرما تا ہے، بے شک وہ غفورالرحیم ہے۔ (الزم:۵۳)

ارشادِ باری تعالی ہے: جولوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لئے میری محبت کرتے ہیں تو ان کے لئے میری محبت واجب ہے۔ (منداحمہ، زوائد عبداللہ بن احمدہ (۳۲۸رمعرفیح)

الله ہے محبت کا بدلازی تقاضا ہے کہ انسان ہر وقت الله پرتو کل کرے اور اس پر صابر وشاکر رہے۔ ایک وفعہ ایک الله منا الله وشید نے سلیمان بن قیس الیشکری سے [ تندید اس روایت کے راوی ابو بشر جعفر بن الی وشید نے سلیمان بن قیس الیشکری سے

کی نہیں سالیکن وہ ان کی کتاب رصحیفے سے روایت کرتے تھے اور کتاب سے روایت کرنا چاہے بطور و جادہ ہی ہو، چی ہے بشر طیکہ کتاب کے درمیان واسطے پر جرح یا محدثین کا انکار ثابت نہ ہو۔ واللہ اعلم ،غورث بن الحارث الاعرابی کا قصہ اختصار کے ساتھ صحیح بخاری (۲۹۱۰) اور صحیح مسلم (۸۳۳) میں بھی موجود ہے ۔غورث نے واپس جاکراپی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ '' میں اس کے پاس سے آیا ہوں جوسب سے بہتر ہے' یہ اس کی دلیل ہے کہ غورث مسلمان ہوگئے تھے۔]

الله کے حبیب محمد رسول الله مَثَالَیْمِ اپنے رب سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ وفات کے وقت بھی فرمار ہے تھے: ((اللهم الرفیق الأعلٰی))

ا مرسر الله! این بارگاه مین اعلی رفاقت عطافر ما (صحیح بخاری:۳۳۳۳ه وصحیح سلم:۳۳۳۳) الله سے محبت کی چندنشانیاں درج ذیل ہیں:

- آ توحیدوسنت سے محبت اور شرک وبدعت سے نفرت
- 🕝 نبى كريم مَثَالَثَيْظِم سے والہانه محبت اور آپ كا دفاع
- صحابہ کرام، تابعین عظام، علائے حق اور اہل حق سے محبت
  - کتاب وسنت سے محبت اور تقوی کا راسته
    - گناہوں اور نا فرمانی سے اجتناب
- ریا کے بغیر ، خلوصِ نیت کے ساتھ عبادات میں سنت کو مرنظر رکھتے ہوئے انہاک
  - معروف(نیکی) ہے محبت اور منکر ومکروہ سے نفرت
- کتاب دسنت کے علم کاحصول اور کتاب دسنت کے مقابلے میں ہر قول وقعل کور دکر دینا
   نادہ فی سبیل مارٹی (ارٹی کریا ستر میں این کی رضامندی کے لئے مال خرچ کرنا)
  - انفاق فی سبیل الله (الله کے رائے میں اس کی رضامندی کے لئے مال خرچ کرنا)

ک خوف وامید کی حالت میں کثر ت اذ کاراوردعوات ثابتہ پڑمل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل اپنی اور اپنے رسول سَلَّاتِیْزِم کی محبت سے بھر ۔

دے اور ہمیں ہمیشہ کتاب وسنت پرگامزن رکھے۔ آمین (۸شوال ۱۳۲۷ھ)

# الله كي محبت حاصل كرنے كا بہترين ذريعه "تقوى"

الله تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ ٱكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتَّقَاكُمْ ﴾

تم میں سے اللہ کے ہال سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ متقی اور پر ہین گارہے۔ (الجرات:۱۳)

تقوی و قایة سے ماخوذ ہے و قایة ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے سرکوڈ ھانپاجاتا ہے۔ اس لیے ہردہ احتیاط اور رویہ و قایة ہے۔ جس کے ذریعے سے نقصان دہ چیزوں سے بچاجا سکتا ہے۔ تقاۃ بھی اس کے ہم معنی ہے۔ اس اعتبار سے تقوی کا مطلب اور مفہوم یہ ہوا کہ انسان اللہ کے عذاب سے نیچنے کی کوشش کرے ، اللہ کے تمام حکموں کو بجالائے اور اس کی منع کر دہ چیزوں سے بازر ہے۔ یعنی انسان ہر وقت اللہ کا خوف اور ڈراپنے دل میں رکھے اور ہر کام سے پہلے قرآن وحدیث کو مدنظر رکھے۔ تقوی سے انسان کے دل اور دماغ میں ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ ظلمت اور تاریکی میں ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ جس سے وہ حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ ظلمت اور تاریکی میں ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ سے دہ حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ ظلمت اور تاریکی میں ایسی نورانیت بیدا ہوتی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ بین جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ سورة آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسُلِمُوْنَ ﴾ الساء الله عنه الله حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسُلِمُوْنَ ﴾ الساء الله عنه الله عنه

تم کوموت اس حالت میں آئے کہتم مسلمان ہو۔ (ال عمران:۱۰۲)

فضائل صحابه المحالية المستخطئة

﴿ حَقَّ تُقْتِهِ ﴾ كَيْفْسِرسيدناعبدالله بن مسعود رَثَالِثَيْزُ نِي بِفِر ما كَي ہے: "أن مطاع فلا وصل وأن بذكه فلا بنسها وأن بشكه فلا بكة

"أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر"

'' تقوی کاحق به کدالله کی اطاعت ہر کام میں کی جائے ،اس کی نافر مانی نہ کی جائے انسان ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا رہے انسان ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا رہے

ناشکری نہ کرے۔''

(تغییرابن ابی حاتم ۲۲۳/۵ ک۸۰ ۳۹۰ وسنده صحیح ،متدرک الحاکم ۲۹۳/۲ و ۳۱۵۹ و ۳۶ علی شرط اشیخین ووافقه الذہبی ،الطمر انی فی الکبیر: ۵۵۰۱، الطمری فی تغییره ۱۹ ر ۵۳۴ که ۵۳۳ وقال ابن کثیر فی تغییره ار۷۷: ''وطذ ال سناه صحیح موقوف'')

دوسرى جكدارشاد بارى تعالى ب: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

، مر مر مر میں طاقت ہے اتنااللہ سے ڈرو۔ (التغابن:١٦)

یددر حقیقت ﴿ حَقَّ تُقْتِهٖ ﴾ ہی کی تفسیر وتشریح ہے۔انسان کی نجات کا دارو مدار تقویٰ پر ہے

اوراس سے انسان کارز ق بھی بڑھتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا فَ وَيَرْزُ قُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ طَ

رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔ (الطلاق:۳٫۲)

تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کے اندر بصیرت اور حق و باطل (کے درمیان فرق) کی پیچیان بھی پیدا ہوتی ہے اورانسان کے سارے گناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿ إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجُعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكُفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّا تِكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ۖ وَاللّٰهُ ذُو الْفَصْٰلِ الْعَظِيْمِ﴾

اگرتم اللہ سے ڈرو گے تو وہ شمصیں (حق اور باطل کے درمیان ) فرق کرنے والی (بصیرت ) عطا فرمائے گا اورتم سے تمھاری برائیاں دورکر دے گا اور شمصیں بخش دےگا دراللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ (الانعال:۲۹)

سیدنا ابو ہریرہ ڈلائٹی فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَلَّ ٹیکٹی ہے ہوچھا گیا: مسن آکسرم
المناس ؟ لوگوں ہیں سب سے زیادہ معززکون ہے؟ آپ نے فرمایا: ((اُتقا هم ))
جواُن میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ (میح بخاری:۳۳۵۳،میح مسلم:۲۳۷۸)
تقو کی اختیار کرنے کے لیے بیضروری ہے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں سے (دور رہنے کی کوشش کرے ) اورخوش رنگ اوردل کو لبھانے والی چیزوں سے بیچ۔

((إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقو اللدنيا و اتقو النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) بي شك دنيا شيرين اور سر سبر ب، الله تعالى الن هن تحيي جانشين بنانے والا ب پي وه د كھے گا كه تم كيے عمل كرتے ہو؟ (اگرتم كامياب ہونا چا ہے ہوتو) دنيا (كرهوك) سے بچواور تورتوں (كے فتنے ميں جنلا ہونے) سے بچو، كيوں كه بني امرئيل كا پہلافت تورتوں كے بارے ميں تھا۔ (ملم ٢٢٢٠)

تقوی اختیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چاتارہے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا کرر کھے۔تقویٰ کا اصل معیاریہ ہے کہ انسان شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے اور ایسی چیزوں کو اختیار کرے جن میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ مَالْ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالِیٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مِالْکہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰہُ مَالَٰ اللّٰہُ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰ اللّٰ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰہِ مَالَٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَالَٰ اللّٰہِ مَالْ اللّٰہِ مَالْکِ اللّٰ مِالْکِ اللّٰ مِالْکِ اللّٰ مِالْکِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَالَٰ اللّٰ اللّٰ مَالَٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَالَٰ اللّٰ مَالَٰ اللّٰ مَالَٰ اللّٰ اللّٰ مَالِیٰ اللّٰ اللّٰ مَالْکُ مِلْ اللّٰ مَالِیٰ اللّٰ مَالْکُمُ مِلْ اللّٰ مَالْکُمُ اللّٰ مَالْکُمُوالِمُ اللّٰ مَالِمُ اللّٰ مَالْکُمُ مِلْ اللّٰ مَالِمُالْکُمُ مَالِمُالْکُمُ مِلْ اللّٰ مَالْکُمُ مِلْمُالْکُمُ مِلْمُالْکُمُ مِلْمُلْمُ مَالِیْ اللّٰ مَالِیْمُ مَالْکُمُ مِلْمُالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالْکُمُ مِلْ

((دع ما يريبك إلى مالا يريبك))

الیی چیز چیوژ دو جوتم کوشک میں ڈال دے اور اسے اختیار کرو جوشمھیں شک میں نہ ڈالے ۔ (سنن ترندی: ۲۵۱۸ و اِسادہ سمج وسحے این نزیمہ: ۲۳۳۸ و این حبان ، الموارد: ۵۱۲ والحاکم ۲۷۳۱، والذہبی وقال الترندی:''ولحذا حدیث سمجے'')

اسى طرح رسول الله مَنْ يَقْتِكُمُ فِي مايا:

( ﴿ فَعَنَّا لِ مِحَادِثُنَّا لَهُ مُعَادِثُنَّا لَهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رسول الله مَا لَيْتُمَ فِي أَنْ اللهُ مِن الله

((فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه))

جو خص شہر والی چیزوں سے چی گیا،اس نے اپنے دین اور عزت ( دونوں ) کو بچالیا۔ (صحح بزاری:۵۲،مجے مسلم:۵۹۹)

الله تعالى سے دعا ہے كردہ جمارے دلوں كوتقوىٰ كے نورسے روشن كردے \_ آمين [الحدیث: ٩ ماخوذ] 

#### رسول الله مَثَالِثَيْنِ مِسْعِجبت

سيدنا ابو ہريره والتين سے روايت ہے كدرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

((فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحب إليه من والده وولده))

پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہےتم میں سے کوئی (شخص)اس وقت تک (پورا) مومن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے والد (و والدہ)اور اپنی اولا د سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ (صحح ابخاری:۱۲)

((لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين))

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک (پورا) مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے والد (ووالدہ)،اپنی اولا داور تمام انسانوں سے زیادہ مجھے سے محبت نہ کرے۔

(البخاري:١٥، ومسلم: ٣٢٠ وتر قيم دارالسلام: ١٦٩)

#### سیدناانس بن ما لک شافین سے روایت ہے:

"إن رجلاً سأل النبي مُلْكِلِهُ عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال: ((وماذا أعددت لها؟)) قال: لا شي إلا أني أحب الله ورسوله مَلْكِهُ فقال: ((أنت مع من أحببت.)) قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي مَلْكِهُ: ((أنت مع من أحببت)) قال أنس: فأنا أحب النبي مَلْكِلُهُ: ((أنت مع من أحببت)) قال أنس: فأنا أحب النبي مَلْكِلُهُ و أبا بكر وعمر و أرجوأن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم



#### أعمل بمثل أعمالهم''

ایک آدمی نے نبی مَالیٰ یُؤ سے قیامت کے بارے میں یو چھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ مَلَیٰ ﷺ نے فرمایا: تونے اس (قیامت) کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس (صحابی )نے کہا: کوئی (خاص) چیز نہیں الا بیر کہ میں اللہ اور اس کے رسول مَثَاثِیَّةِ مِمْ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آب مالی فیلم نے فرمایا: توجس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا۔انس ر اللفظ نے فرمایا ہے کہ ہمیں نبی سَاللَّیْمِ کے اس قول: توجس کے ساتھ محبت کرتا ہے( قیامت کے دن )اس کے ساتھ ہی ہوگا ، سے زیادہ اور کسی بات سے خوشی نہیں ہوئی ۔انس طالغیز نے فرمایا: میں نبی مَنَالِثَیْلَم ، ابو بکر اور عمر طالغیز ہے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہی ہوں گااگر چہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں <u>گئے۔</u>

(صحح البخاري: ٣٦٨٨ ومسلم: ١٦٢٦ ١٩٣٦ وتر قيم دارالسلام: ٦٤١٣)

خلاصه: رسول الله مَالَيْنَا مِن معبت كرناجزوايمان بـاله الله! قرآن مجيد، حديث، رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن الله عَنهم الجمعين، تابعين، تبع تابعين ، محدثين ، امّمهُ مسلمين ، سلف صالحین حمہم اللہ اور تمام اہلِ ایمان کی محبت سے بھار بے دلوں کو بھر دے۔

( آمین ثم آمین )

۱الحديث:ا]

فضائلِ محابه تَكُلُّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### قرآن مجيد سيمحبت

قرآن مجیداللہ تعالی کا کلام ہے جواس نے اپنے آخری رسول محمد مَثَلَّ فَیْرِ کُم پرِ تازل فر مایا ہے۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَهَلَذَا كِتَبُ أَنْزَلُنَاهُ مُبِارَكُ فَا تَبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا ﴾ اور بيمبارك كتاب بم نے اتارى ہے، پس اس كى اتباع كرو، اور تقوى اختيار كرو تاكم مير دم كياجائے۔ (الانعام ١٥٥)

نی مَالِیْتُا نِے فرمایا: ((والسقسر آن حسجة لك أو عسليك)) اور قرآن (اگر تواس برعمل كريتو) تيرى دليل ہے، يا (اگر تواس كے خالف چلے تو) تيرے خلاف دليل ہے۔ (صحيم مسلم: ٢٢٣ دارالسلام: ٥٣٣)

الله تعالیٰ فرما تا ہے: بے شک جولوگ کتاب الله پڑھتے ،نماز قائم کرتے اور ہم نے آخیں جو رزق دیا ہے،خفیہ وعلانیہ (الله کی راہ میں )خرچ کرتے ہیں،وہ الیی تجارت کی امیدر کھتے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ۔ تا کہ اللہ آخیں پورا بدلہ اور (بلکہ )اپنے فضل سے آخیں (بہت) زیادہ دے دے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور قدر دان ہے۔ (فاطر:۳۰،۲۹) نبی سَالِمَائِیْمَ نے فرمایا:

((من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول: المرة حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف) جو (مسلمان) كتاب الله سے ایک حرف پڑھے تواسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، (الله کے ہاں) ایک نیکی کا اجردس گنا ہے۔ میں نیہیں کہتا کہ آم ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے، لام (دوسرا) حرف ہے، میم (تیسرا) حرف میں میں اللہ الف ایک حرف ہے، لام (دوسرا) حرف ہے، میم (تیسرا) حرف

فضائلِ محابد نكالمثن الشائل محابد نكالمثن الشائل محابد نكالمثن الشائل المحابد نكالمثن المستعدد المستعد

ہے۔(سنن الرندی:۲۹۱۰ وقال:حسن میح غریب)

ایک روایت میں آیا ہے: قرآن پڑھنے والے سے (قیامت کے دن) کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جس طرح ونیا میں گھبر کھبر کرتر تیل سے پڑھتا تھا ،ای طرح تر تیل سے پڑھ، تیرا ٹھکانا (جنت میں)وہ بلندمقام ہے جہاں تو آخری آیت پڑھےگا۔

(سنن الترندي:۲۹۱۴ وقال:حسن صحيح)

میرے بھائیو!

قرآن سے محبت کر د، قرآن مجید پڑل کر و، قرآن کی خوب تلاوت کرو۔ قرآن مجید کی تعظیم کر و، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی مثالی ﷺ ایک بھکے (سرحانے) پر بیٹھے ہوئے تھے کہ (یہودیوں کی محرف) تو رات لا کی گئی تو آپ تکئے سے اترآئے اور اس تکئے پر تو رات رکھوائی۔ (سنن ابی داود: ۴۳۳۹ وسندہ حن)

قرآن مجیدتو ہمارے پیارے رب کا پیارا کلام ہے۔اس کی ہرلحاظ سے عزت و تکریم کرنا ہم پر فرض ہے۔

[الحديث:٢]

#### 

#### حدیث سے محبت

رسول الله مَثَّالِيَّةِ کِول بعل ، تقریرا درسنت کومحدثین کی اصطلاح میں حدیث کہتے بیں بینی حدیث ہمارے پیارے نبی مَثَّالِیَّئِم کا کلام اورسنت ہے، اصولِ فقداوراصولِ حدیث میں سنت اور حدیث کومتر اوف سمجھا جا تاہے۔

( ديكيئة القرير والتخير ٢/ ٢٩٧ وتعريفات الجرجاني ص٩٥ وعلوم الحديث/ ذا كثر صحى صالح ص ٢٣،١٧ ومجم مصطلحات الحديث ولطائف الاسانيد ص١٨٣)

سنت کے معلوم کرنے کاصرف ایک ہی ذریعہ یعنی حدیث ہے۔ ہرمسلمان جورسول اللہ مٹالٹی خیت کرتا ہے ، یہ ہمارے مٹالٹی خیا سے محبت کرتا ہے ، یہ ہمارے ایمان کالازمی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ مَنْ يَكُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ عَ ﴾

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النہ آء:۸۰)

رسول الله مَنَا يُنْفِعُ كاارشاد ب:

((فمن أطاع محمداً صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ، ومن عصلى محمداًفقد عصى الله ))

پس جس نے محمد مَنْ الْثِیْلِم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی ،اور جس نے محمد مَنَّ الْثِیْلِم کی نافر مانی کی تو اس نے اللہ کی نافر مانی کی۔ (ابخاری:۲۸۱)

آپ مَلَاثِیْزِم کی وفات کے بعد:اب قیامت تک آپ کی اطاعت آپ کی احادیث پرعمل کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔رسول الله مَثَاثِیْزِم نے فر مایا:

((يوشك الرجل متكئًاعلي أريكته يُحدّث بحديث من حديثي

فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عزوجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ،وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه ، ألاوإن ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ماحرّم الله ))

(ابن ماجه: ۱ او إسناده حسن، التريذي:۲۲۲۴ وقال: "حسن غريب" وصححه الحاكم الـ ۱۰۹)

(مروی ہے کہ) امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا:

''الله کی طرف سے پیغام بھیجنا اور اس کے رسول پر الله کا پیغام پہنچانا اور ہمارے او پر اس کا

تسليم كرنا ہے۔'' (صحح البخاري ج ٨ص١٢٣ قبل ح ٥٣٠ طبع: مكتبه قد وسيدلا مور)

مَثَاثِينًا کی صحیح وثابت احادیث کوسر آنکھوں پررکھتا ہے۔

[الحديث: 4]

#### سنت سے محبت

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ طَ ﴾ كهددو، اگرتم الله سے محبت كرتے ہوتو ميرى اتباع كرو، الله تم سے محبت كرے گااور تمھارے گناه بخش دے گا۔ (آلعران: ۳)

اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم مُثَاثِیْنِم کی اتباع ضروری ہے۔آپ مَثَاثِیْنِم کی اتباع کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ مَثَاثِیْنِم کی احادیث پرممل کیا جائے۔ سیجے احادیث پرممل کرنے سے ہی آپ مَثَاثِیْنِم کی اتباع اور اللہ کی اطاعت ہو عمّی ہے۔

الله تعالى فرما تاب: ﴿ مَنْ يَكْطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ }

جس نے رسول کی اطاعت کی ،اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (المنهم ، ۸۰)

رسول الله مَثَاثِيَّةً مِنْ فَرِما يا: (( من أطاعني دخل الجنة ))

جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (صحح ابخاری: ۲۸۰) ایک حدیث میں آیا ہے کہ

(( فمن أطاع محمدًا عَلَيْكُ فقدأطاع الله ومن عطى محمدًا عَلَيْكُ فقد فقد عصى الله )) فقد عصى الله ))

پس جس نے محمد مَنَّ النِّیْمِ کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد مَنَّ النِّیْمِ کی نافر مانی کی تو یقیناً اس نے اللّٰہ کی نافر مانی کی۔ (ابخاری:۲۸۱) سیدنا مقدام بن معدی کرب ڈالٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَنَّ النِّیْمِ نے فر مایا: فَعَالُ مَا بِهِ مُكَافِّةً ﴿ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

((أ لا إني أوتيت الكتاب و مثله معه))

س لو، بے شک مجھے کتاب دی گئی ہےاور (جمت ہونے میں )اس کے ساتھ اس جیسی (چیز) دی گئی ہے۔

(احمد في منده ١٨ر١١١ ح٢٠ ١٤ الموسوعة الحديثية ١٨ر١٨، ابوداود ١٠٠٠ واساده صحح)

صیح ابن حبان (الاحسان:۱۲) میں بیروایت دوسری سند کے ساتھ (( إنسبی أو تیست الکتاب و ما یعد له )) کے الفاظ سے موجود ہے۔ (نبخہ مؤسسة الرسالة ار۱۸ ۱۲ ۱۲ ۱۲) اس میم حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح نبی مَثَاثِیْزُم کی حدیث بھی شرقی جست ہے۔ سیدنا ابو بکر الصدیق والٹیزئے نے فلیفہ ہونے کے بعد ،خطبہ دیتے ہوئے علانے فرمایا تھا کہ

" أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم"

جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو ، اور جب میں اللہ اور رسول کی نافر مانی کروں تو تم پرمیری کوئی اطاعت (لازم )نہیں ہے۔

(السيرة لحمد بن اسحاق بن بيارص ١٨ عوسنده حسن ،السيرة لا بن بشام ١٨ ١١٥)

الصحيح تاريخي خطبيكي باتين معلوم موكين:

اول: الله کی اطاعت کی طرح رسول الله مَالِیَّتُیْم کی (احادیث صحیحه کی) اطاعت فرض ہے۔

دوم: قرآن وحدیث کے مقابلے میں ہر خض کی بات مردود ہے۔

سوم: تقلیدنا جائزہے۔

سیدناعر والنیوز نے نبی سالٹیوئم کی حدیث سننے کے فور ابعداس پڑل کیا تھا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

" أن عمر إنما انصرف من حديث عبدالرحمن "

بِ شک (سیدنا) عمر ملافقۂ (سیدنا) عبدالرحمٰن (بن عوف) ملافقۂ کی بیان کردہ حدیث (عن النبی مَلْ فَیْدَئِم ) کی وجہ سے واپس آئے تھے۔ (صحیح ابغاری: ۱۹۷۳) فغائلِ محابد نكافق

سیدنا عثمان و کالٹوئؤ نے بہت سی احادیث بیان کی ہیں۔ دیکھنے تھیجے بخاری ( ۲۹۸۷، ۱۹۸۷، ۱۹۸۷، ۱۹۸۷، ۱۹۸۷، ۱۹۸۷، ۱۹ ۱۲۰ سان (۱۵۲،۱۵۱ – ۱۹۲۰، ۱۳۰۳) وضیح ابن خزیمه (۱۵۲،۱۵۱ – ۱۵۳، ۱۹۰۳) وضیح ابن حبان (الاحسان:۱۸،۴۳۳ – )وغیرہ

سیدناعلی رہالغذہ فرماتے ہیں:

" ماكنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد" نبى مَالَّيْئِمُ كَاسنت (حديث) كومين كمى شخص كِقُول كى بنياد برنبيس چھوڑ سكتا\_ (صحح البخارى:١٥٦٣)

خلفائے راشدین کے اس متفقہ طرزعمل اور دیگر صحابہ کرام و کا گئے کے آثار ہے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ نبی کریم منافی کے معدیث جمت اور معیار حق ہے۔ لہذا ہر مخص پر یہ فرض ہے کہ وہ آپ منافی کے حج و ثابت سنت (احادیث) سے محبت کرے ، اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہے۔

امام اللسنت احد بن طبل رحمه الله في صاف صاف اعلان فرمايا ب:

جس نے رسول اللہ مَا لَیْتُو کِم کَل (صحیح ) حدیث رد کر دی وہ ہلاکت کے کنارے پر ہے۔ (الحدیث حضرو: ۲ص۵ دمنا قب الا مام احمد لابن الجوزی ص۱۵۱، وسند المجع )

[الحديث: ١٠]

#### (23)

#### سيدناعيسى بن مريم عَيْنِهَا الم يسمحبت

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو صحابیوں کا خاص طور پر نام لیا ہے: سید ناعیسیٰ بن مریم عَيْنَا المرسيد نازيد بن حارثه والثين .

ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں ک<sup>و</sup> بجب ہو کہ سید ناعیسیٰ علیہ آلا مس طرح صحابی بن س*کتے*؟

عرض ہے کہ صحابی اس مخص کو کہتے ہیں جس نے دنیاوی زندگی کے ساتھ حالت ایمان میں 

سیدناعیسیٰ عَائِیًا کواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف جمیجا تھا۔لوگوں کوآپ انجیل کی تعلیم اورآنے والے نبی (احمد یعنی محمد مَالَّیْظِم) کی خوش خبری دیتے تھے۔ کا فرول نے آپ کوشہید كرنے كى سازش كى تواللہ تعالى نے نبى اور رسول عيسلى بن مريم عَلِيْلام كوآسان براپے پاس أثفاليا-كافرول نے ايك دوسرے آدمی كوصليب برج ما كرفتل كردياجس كي شكل سيدناعيسيٰ عَلِيْلِاً ہے مثابہ ہوگئ تھی۔ یہود دنصاری اپنی حماقت و جہالت کی وجہ سے بیعقیدہ گھڑ بیٹھے ہیں کئیسیٰ عَائِیًااِمُو لی ہرچ ُ ها کرفتل کردیئے گئے تھے،حالانکہ بیعقیدہ سراسر باطل ادر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حق صرف یہ ہے کہ عیسیٰ عالیہ اِللہ کوسُولی ہر گزنہیں دی گئی بلکہ اللہ نے انھیں این پاس اُٹھالیا۔

مشهور جليل القدر تابعي امام حسن بقرى رحمه الله (متوفى ١١٠هـ) فرماتي بي:

"والله إنه الآن لحي عندالله ولكن إذا بزل آمنوا به أجمعون"اللك وتم ! وہ (عیسیٰ) اب اللہ کے یاس زندہ ہیں لیکن جب آپ تازل ہوں محے توسب آپ پرایمان کے آئیں گے۔ (تغییرابن جریرالطبر ی۲ ۱۹۲۷، دسندہ سجے ، دوسرانسخہ ۹۸ م ۲۸ م ۱۹۸۷ اوسندہ سجے )

مشہور عالم اور متکلم ابوالحن الاشعرى (متوفى ١٣٢٧هه) اينى مشہور كتاب ميں فرماتے ہيں:

"وأجمعت الأمة أن الله عزوجل رفع عيسي إلى السماء.

(الابانة عن اصول الديانة ٢٠٠٥ دومر انسخة ١٢٢٠)

ال مناسبت سے دی احادیث اور دی آثار پیشِ خدمت ہیں:

الله سيدنا الوهريره والمنتخر عدوايت م كمين في الوالقاسم الصادق المصدوق (رسول الله من المنتخر من الناس وفرقة ، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الناس وفرقة ، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأحضر في ذمن اختلاف من الناس وفرقة ، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأحضر في أدور دورة المنتخر من المنت

الأرض في أربعين يومًا ، الله أعلم ما مقدارها؟ فيلقى المؤمنون شدة شديلة ، ثم ينزل عيسى بن مريم مَلْكِلْ من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده ، قتل الله المسيح الدجال و ظهر

المؤمنون . )) إلخ

معوصوں ۱۰۰۰ بیسے افتان و تفرق کے دور میں مشرق کی طرف سے سے ضالت : کانا د جال نکلے گا پھر چالیس دنوں میں جہاں اللہ چاہوہ زمین پر پہنچ گا ،اس کی مقدار اللہ ہی جانا ہے۔
پس مومنوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچیں گی پھر عیسیٰ بن مریم مُثَاثِیْتِم آسان سے نازل ہوں گے۔ پھرلوگ (نماز کے لئے) کھڑے ہوں گے، جب آپ رکوع سے سراٹھا ئیں گے تو فرمائیں گے تو فرمائیں گے تاللہ نے اس کی من کی جس نے حمد بیان کی ،اللہ نے سے د جال کوئل کر دیا اور

ر ما یں سے اللہ سے اس من می بس سے عمد بیان م اللہ سے من وجان موں سرویا اور مونین فتحیاب ہوگئے۔ (کشف الاستار من دائد المر الاسمال ۱۳۹۸ وسنده محیح) سیدنا ابو ہر برہ دفائن سے نزول مسیح کی دوسری روایات کے لئے دیکھتے ماہنا مدالحدیث: ۳۰

میده بو بریده دو سے دول می دو فرق دولی سے سے ویسے ماہم موادیہ ہے ۔ ا ص ۲۰ ۲ بریم ۳۵ سے ۲۳ ، ۲ ص ۲۲ سے ۲۵

> معلوم ہوا کہسید ناابو ہریرہ ڈلاٹنئ سے نزول سے کی روایات متواتر ہیں۔ تنعیبہ: درج بالا حدیث ہے دیگرمسائل کے ساتھ دواہم ما تیں واضح طور ی

تنبیہ: درج بالاحدیث سے دیگر مسائل کے ساتھ دواہم باتیں واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں:
(۱) عیسیٰ عَلِیمِیا آسان سے نازل ہوں گے۔

(۲) نبی اوررسول کے ساتھ مَنافِیظِم ککھنااور کہنا دونوں طرح صحیح اور مسنون ہے۔

فَعَا كُلِ مَحَابِهِ ثَنَا كُلُّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

یا در ہے کہ پہلی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے اور سید تاعیسیٰ عَلیبِّلِاً ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے لیکن دوسری نمازیں خودعیسیٰ عَلیبِّلاً پڑھائیں گے جیسا کہ دوسری صحیح احادیث سے ثابت ہے لہذاا حادیثِ صحیحہ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

سیدنا نواس بن سمعان رفی نفیز کی بیان کردہ طویل حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی الله تعالی الله تعالی میں میں آیا ہے کہ اللہ تعالی الله تعدد الله علی بن مریم کو بھیجے گا۔وہ زردرنگ کی دوجادریں لیٹے ہوئے ،اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پرر کھے ہوئے ،شہردمشق کے سفید منارہ کے پاس اتریں گے۔الخ فرشتوں کے پروں پرر کھے ہوئے ،شہردمشق کے سفید منارہ کے پاس اتریں گے۔الخ (صحیح مسلم: ۲۹۳۷، نیز دیکھئے الحدیث: ۲۹س ۲۹)

اس مجیح حدیث ہے بھی کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں جن میں سے دومسئلے درج ذیل ہیں:

- (۱) مسجدول میں منارے بنانا جائز ہے۔
  - (۲) زردکیڑے پہنناجائزے۔
- ا سیدنا اوس بن اوس دلان شئ سے روایت ہے کہ رسول الله ملانی آنے فرمایا بعیلی بن مریم علیہ مشتق کے مشرق میں سفید منارہ کے پاس نازل ہوں گے۔

(المعجم الكبيرللطمراني ارساح ٥٠٠ وسنده ميح، نيز د يكيئ الحديث: ٢ص٢١)

اسدنا ابوسر محد فیفہ بن اسید الغفاری دائتہ سے دوایت ہے کہ نبی مالی فی نے فرمایا: دھواں، جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہوجا کیں قیامت نہ ہوگی۔ پھر آپ نے ان کاذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہیسی بن مریم مَلِی فی کا نازل ہونا ، یا جوج و ماجوج کا نکانا، تین جگہ سے زمین کا دھنس جانا ایک مشرق میں ، ایک مغرب میں ، اور ایک جزیرۃ العرب میں اور سب سے آخر میں آپ نے اس آگ کاذکر کیا جو یمن سے نکلے گی اور کو کو کو کا کہ کران کے مشرکی طرف لے جائے گی۔ (صح مسلم: ۲۹۰۱، الحدیث: ۲۹س۸) کو کو کہ کو کہ کا کہ کران کے مشرکی طرف لے جائے گی۔ (صح مسلم: ۲۹۰۱، الحدیث: ۲۹س۸) کی منسلی کی اور کی اور دوا سے دوایت ہے کہ نبی مَالیٰ کی میں کی میں میں میں میں میں میں کی دور دوا کو کا کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ زمین میں بن مریم نازل ہوں گے اور وہ اسے (دجال کو ) قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ زمین میں بن مریم نازل ہوں گے اور وہ اسے (دجال کو ) قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ زمین میں بن مریم نازل ہوں گے اور وہ اسے (دجال کو ) قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ زمین میں

حالیس سال تک امام عاول اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔

(منداحد٢١٥٥ع ١٩٩١ وسنده حسن ، الحديث:٢٥ م

اس صدیث کے رادی مؤثر بن عفازہ تقدوصدوق ہیں للبذابعض الناس کا انھیں مجہول قرار دیناغلط ہے۔اس صدیث سے دوبرے مسئلے ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) بنی اسرائیل والے سیدناعیسی بن مریم الناصری عَلَیْمِلِا ہی نازل ہوکر د جال کول کریں گے۔
  - (٢) سوائے اللہ کے قیامت کاعلم سی کو بھی نہیں ہے۔
  - سیدنا مجمع بن جاریه دانشیئوسے روایت ہے کہ رسول الله منالینیم نے فرمایا:

فغائلِ محابہ بی کافقہ

ابن مریم (عَلِیْلاً) د جال کولکہ کے دروازے کے پاس قبل کریں گے۔

(سنن الترندي:۲۲۳۴ وسنده حسن ،الحديث:۲ ص ۲۹،۲۹)

یادرہے کہ لد کے مقام پرموجودہ اسرائیل کے یہودیوں کا جنگی ائیر پورث ہے۔

﴿ سيدنا ثُوبان رَالِيَّنَ عَدوايت مِ كُهُ بَي مَالِيُّيَّ الْحَيْرِ الْمَالِدُ ( عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار :عصابة تغزو الهند و عصابة مع عيسى بن مريم عليه الصلوة والسلام .))

میر اُمت کے دوگر وہوں کو اللہ نے آگ (کے عذاب) سے بچالیا ہے: ایک گروہ جو ہند کے خلاف جہاد کرے گا اور دوسراگر و عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰ قوالسلام کے ساتھ ہوگا۔

(النّاريخ الكبيرلنجاري٢٧م٢ع،٣٥ وسنده حسن لذاته النسائي٢ م٢٣ ٢٥٣ حدا ١١٠٠ تر خر)

ان دس روایات اور دیگرا حادیث سے معلوم ہوا کہ سیدناعیسی بن مریم عَالِیَا اِکنزول والی احادیث متواتر ہیں۔ متعدد علاء مثلاً امام ابوجعفر محمد بن جربر بن بزید الطبر کی اسنی ، حافظ ابن کثیر اور ابوالفیض الا در لیلی الکتانی وغیر ہم نے نزول مسیح کی احادیث کے متواتر ہونے کی تضریح کی ہے۔ و کیھے تفسیر طبری (۳۷ میں ۲۰۴۷) تفسیر ابن کثیر (۱ر ۵۸۲،۵۷۷) نظم المتناثر من الحدیث التواتر (ص ۲۲۱) اور الحدیث اسام ۴۰

نزول مسيحيك بن مريم مايتهم كاعقيده آثار سلف صالحين عيمى ثابت بـ مثلًا:

ا۔ سیدنا ابو ہریرہ رہائی فرماتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم جوان ہیں،تم میں سے جوان سے ملاقات کرے وائن سے ملاقات کرے وائن سے ملاقات کرے وائن ہے۔ ملاقات کرے وائن ہے۔

(و يكيئه مصنف ابن الى شيبه ١٥٦/١٥١ ، ١٥٤ ح ١٥١ وسنده صحح )

۲ امام حسن بھری رحمہ اللہ کا قول شروع میں گزر چکا ہے کہ جب عیسیٰ عَالِیَا ان ل ہوں گئو سب ان پرایمان لے آئیں گے۔ نیز دیکھے تغییر ابن جریر (۲۵ ۲۸ ۵ وسندہ چکے)
 ۳ مفسر قرآن امام قمادہ بن دعامہ رحمہ اللہ (متوفی کا اھ) نے ﴿ فَلْهُ لَ مَوْقِهِ ﴾ کی تغییر میں فرمایا: ''قبل موت عیسی ''عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ (تغیر ابن جریر ۲ ۱۲۰) دسندہ چکے)

لیمی امام قناده کے مزد کیے علی علیتیا پر ابھی تک موت نہیں آئی۔ نیز قنادہ رحمہ اللہ مزول سیح

کے قائل تھے۔ دیکھے تغییرا بن جریر (۵۲،۲۵ وسندہ سیج)

سم - ثقة تابعی ابوما لک غزوان الغفاری رحمه الله فرمایا: بداس وقت ہے جب عیسی بن مريم نازل ہوں گے قواہل كاب ين سے كوئى بھى باتى نہيں رے گا مرآپ يرايمان لے

آئےگا۔ (تغیراین برید راا، وسندہ مج

۵۔ ابراہیم (بن بزید انتحی ،متونی ۹۵ھ)رحمہ اللہ نے فرمایا : سے آئیں گے تو صلیب تو ژ دیں گے ، خزیر کوتل کردیں گے اور جزیہ موقوف کردیں گے۔

(مصنف ابن الي شيبه ۱۲۵/۱۵۵ حد ۳۵۲۸ وسنده حسن)

٧- سيدناعبدالله بن مسعود واللين في سيدناعيسي بن مريم مَيْنِيلاً كِخروج كاذ كرفر مايا\_

(ديكيك كتاب الغن للا مام فيم بن حماد الصدوق:١٦٢٥، وسنده حسن، دوسر انسخ ص١٠٣، ٣٠٠٣ ر١٣٣٢)

۷۔ سیدناابن عباس ڈاٹٹوئنے ﴿ فَبُلِ مَوْتِهِ ﴾ کی تغییر میں''موت عیسی''فرما کریہ البت كرديا كما بهي تك عيسى عَلِينًا برموت ببين آئي

و کھنے تاریخ دمثق لاین عسا کر (۵۰ر۳۵۹ وسند وحسن)

سیدناابن عماس دلانیخ قیامت ہے پہلے میسیٰ بن مریم کے زول کے قائل تھے۔

د يکھئے تغييرابن جرير (۵۲/۲۵ وسند وحسن)

٨- اساعيل بن عبدالرطن السدى (تابعي) رحمه الله نے قیامت سے پہلے عیسى بن مریم کے خروج کو قیامت کی نشانی قرار دیا۔ (تغیر طری ۲۵ ر۵۴ وسندہ سن)

9۔ سیدناعبداللہ بن سلام و کا کھنے نے بتایا کہ میسیٰ بن مریم نبی منافیظ کے ساتھ (حجر ہُ نبویہ )

مل فن ہول گے۔ (سنن الرندی: ۱۲۵ وقال: ''حسن فریب' وسندوحسٰ)

یادر ب کی جرهٔ نبوید می صرف چار قبرول کی جگه ب اس وقت و بال تین قبری موجود بین نى كريم مَعْ فَيْمُ كَتْر سِيدِ نَا الويكر الصديق وَاللَّهُ كَ تَبرادرسيد ناعمر وَاللَّهُ كَ قبر\_

چوتھی قبر کی جکہ خالی ہے جہال سید ناعیسی علیقی آسان سے بزول کے بعد دنیا میں طبعی

عمر گز ارکر، و فات کے بعد دفن کئے جا کیں گے۔

۱۰۔ امام ابوعبداللہ محد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نزول عیسیٰ بن مریم کے قائل تھے۔

د يكھئے كتاب الام (ج٥ص • ١٤، التوقيف في **الإيلاء**)

سلف صالحین ہے گوئی بھی اس عقیدے کا مخالف نہیں البذامعلوم ہوا کہ بیعقیدہ سلف صالحین کے اجماع سے ثابت ہے۔

الله كرسول اور ني سيدناعيلى بن مريم عليهم كا آسان سے نازل ہونا وو بنيادى عقيده ہے جس پرتمام الل ايمان منق بيں۔ ابوجعفر احمد بن سلامہ الطحاوى رحمہ الله فرماتے بيں: ' و نؤمن بائسر اط الساعة : من خووج الدجال و نزول عيسى عليه السلام من السماء ''اور ہم قيامت كى نشاندى بيں سے فروتي دجال اور عيلى عليه السلام من السماء ''اور ہم قيامت كى نشاندى بيں۔ (المقيده المحادية مح شرح ابن ابی المرافعى من مهم) آسان سے نازل ہونے پرايمان ركھتے بيں۔ (المقيده المحادية مح شرح ابن ابی المرافعى من مهم) بعض تقليد يوں نے بيجھوٹا دعوى كرركھا ہے كہ ''جب عيلى عليقيا (آسان سے ) نازل ہوں كے توفقہ خفى كے مطابق عمل كريں كے .....' عالا تكدنز ول منح كى حدیث كراوى امام محمد على من بن ابی ذئب المدنی رحمہ الله (منونی ۱۵۸ه و) اس حدیث كی شرح میں فرماتے بین كھيلى علیقیا الله كی كرا باور نبی منافیقیم كی سنت كے مطابق امامت فرما نمیں گے۔ بین كھيلى علیقیا الله كی كرا باور نبی منافیقیم كی سنت كے مطابق امامت فرما نمیں گے۔ بین كھيلى علیقیا الله كی كرا باور نبی منافیقیم كی سنت كے مطابق امامت فرما نمیں گے۔ دیکھی سے مسلم (۱۳۵۷ ۱۵۵ دارالسلام ۱۳۹۳)

سیدناعیسیٰ مَنَّ الْفِیْمُ کِ فضائل بِشارین،آپ الله تعالی کے رسول، نی اورروح الله بیرروآلله بیرروق الله بیرروس بیررآپ سے محبت اور قیامت سے پہلے آسان سے آب کے نزول کا عقید ورکن ایمان ہے۔ وما علینا إلا البلاغ



## صحابه مکرام سے محبت (رضی الله عنهم اجمعین)

صحابركرام رضى الله عنهم الجمعين معمن جرد وايمان ب، ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكُعاً سُجَّداً يَبْتَعُونَ فَضَلاً مِّنَ اللهِ وَرِضُواناً لَا سِيْمَا هُمُ فِي وَجُوْهِهِمْ مِّنُ آثَرِ السُّجُوُد ﴿ ﴾

محمد (مَنَّاتِیْمُ) الله کے رسول ہیں اور آپ کے جوساتھی ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے میں پڑے ، اپ رب کا فضل اور رضامندی تلاش کررہے ہیں ، ان کا نشان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدے کااثر ہے۔ (قیامت کے دن ان کے چہرے چک رہے ہوں گے۔) سجدے کااثر ہے۔ (قیامت کے دن ان کے چہرے چک رہے ہوں گے۔)

#### اور فرمایا:

﴿ لَقَدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُمَا يِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَٱنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ و آثَابَهُمْ فَتُحاً قَرِيْباً لا ﴾

الله (تعالى ) مومنوں سے راضی ہوگیا جب وہ (بیعت رضوان والے) درخت کے نیچ آپ کی بیعت کررہے تھے،ان کے دلوں میں جو پچھ ہے اسے اللہ جانتا ہے، پس اللہ نے ان پرسکون تازل فرمایا اور قریب والی فتح (مبین )عطافر مائی۔ (الفتح ۱۸)

تيسر عمقام پرارشاد باري تعالى ہے:

﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ المُهجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ آتَبَعُوْهُمْ

فضائلِ محابه تفكيُّ اللهِ اللهِ

بِإِحْسَانِ رَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِيُ تَحْتَهَا اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِيُ تَحْتَهَا الْاَنْهارُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

مہا جرین وانصار میں سے سابقین اولین اوراحسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں جن میں نہریں بہدرہی ہیں ، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عظیم الشان کامیا بی ہے۔ (التوبہ:۱۰۰)

رسول الله مَا يُعْيِّعُ فرمات مِين:

((لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ))

میرے صحابہ کو برانہ کہو، اگرتم میں سے کوئی شخص احد (پہاڑ) جتنا سونا (اللہ کی راہ میں ) خرچ کر دے تو بھی ان (صحابہ ) کے خرچ کر دہ ایک مد (مٹھی بھر ) یا اس کے آ دھے (جو، غلے ) کے برابزنہیں ہوسکتا۔

(صحح البخاري:٣٦٧٣م صحيح مسلم:٢٢٢ را٣٥٣، دارالسلام: ٩٢٨٨)

آپ مَالَيْظِم نِے فرمايا:

((اکرموا اصحابی)) میرے حابہ کی عزت کرو۔ (النمائی فی اکبریٰ:۵۸۷۵ میں ۱۹۲۲ میں ۱۹۲۲ میں ۱۹۲۲ میں ۱۹۲۲ میں اللہ میں کون سب سے بہتر ہے؟ انھوں نے فرمایا: ابو بکر، پھر پوچھا: ان کے بعد کون ہے؟ انھوں نے فرمایا: ابو بکر، پھر پوچھا: ان کے بعد کون ہے؟ انھوں نے فرمایا: عمر (صحیح ابخاری: ۳۱۷۱)

سیدناعلی ولانفیز نے ابو بکر وعمر ولائفہا کو ''خیسر طلقہ الأمۃ بعد نبیہ المشکیہ'' قرار دیا ہے فرمانِ علی ولائفیز میں عبرت ہے ایسے لوگوں کے لئے جوصرف علی وٹائٹیز کی محبت کا دم بھرتے ہیں لہذاعلی وٹائٹیز سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں پرلازم ہے کہ وہ ابو بکر وعمر اور تمام صحابہ وٹوئٹیز سے محبت کریں۔ فضائلِ محابہ نظائق اللہ عالمہ نظائق اللہ عابہ نظائق اللہ عالمہ نظائم اللہ عالمہ عالمہ نظائم اللہ عالمہ عالمہ عالمہ نظائم اللہ عالمہ عالمہ نظائم اللہ عالمہ ع

مشهورتا بعی میمون بن مهران فرماتے بین:

" ثلاث ارفضوهن: سب أصحاب محمد عَلَيْكُ والنظر في النجوم والنظر في النجوم والنظر في النجوم

تین چیزوں کو (ہمیشہ کے لئے ) چھوڑ دو محمد مَنَّا ﷺ کے صحابہ کو برا کہنا، نجومیوں کی تصدیق کرنااور تقدیر کا انکار کرنا۔

(فضائل الصحلية للامام احمد بن عنبل ار ۲۰ ح ۱۹ و إسناده صحح ، قاله الشيخ الصالح ومى الله عباس المدنى المكى منظه الله) حافظ ابن كثير رحمه الله ن كبياخوب فرمايا ب:

'' اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ عدول ( ثقدو قابل اعتاد ) ہیں ، اللہ نے اپنی کتاب سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ عدول ( ثقدو قابل اعتاد ) ہیں ، اللہ کی مرح کتاب ان کی شاہیان فرمائی ، سنت نبویہ میں ان کے تمام اخلاق وافعال کی مرح موجود ہے۔ انھول نے اللہ سے اجرو ثواب لینے کے لئے اپنی جانیں اور مال و دولت ، رسول اللہ مَثَاثِیْمُ پرقربان کردیئے۔'' (اختصارعلوم الحدیث میں ۱۷۵۱ میں دولت)

اے اللہ، ہمارے دلول میں صحابہ کرام کی محبت اور زیادہ کردے۔

رضى الله عنهم الجمعين (آمين) [الحديث: ٢]

وصال محابه بمكافئة ..

### خلفائے راشدین سے محبت

مشہور صحابی سیدنا ابوعبدالرحمٰن سفینہ رہائٹنۂ ہمولی رسول الللہ مَاکی ٹیٹیم سے روایت ہے کہ رسول الله مَاکی ٹیٹیم نے فرمایا:

((خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء ))

خلا فت نبوت تمیں سال رہے گی ، پھراللہ جے جاہے گا اپنا ملک عطا فر مائے گا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب النة باب فی الخلفاء ح۲۴۲ ۴ دسنده حسن)

(9)

اس حدیث کوتر ندی نے حسن[۲۲۲۲] این حبان[الاِ حسان:۱۹۴۳/۲۹۰۴] اور احمد بن حنبل[السنة لمخلال:۲۳۲] نے صحیح کہا ہے۔ نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث:۸(ص۱۱) اس حدیث کے راوی سیدنا سفینہ رٹھائٹیئر نے اسپنے شاگر دکوخلفائے راشدین کی تعداد

(۱) ابو بکر مٹالٹنڈ کے دوسال (۲) عمر فاروق مٹائٹنڈ کے دس سال (۳) عثمان مٹائٹنڈ کے بارہ ماری دیر بیار قبلہ طالبان سے سا

سال (۴) اورعلی مرتضٰی ڈالٹینؤ کے چھے سال۔

حسن کرسمجھائی **۔** 

امام احمد بن حتبل رحمہ الله فرماتے ہیں: ''خلافت کے بارے میں سفینہ کی (بیان کردہ) حدیث صحیح ہے اور میں خلفاء (راشدین کی تعداد) کے بارے میں اس حدیث کا قائل ہوں''(جامع بیان العلم فضلہ ۲۲۵/۲،الحدیث: ۴۵،۱۱)

سیدناعر باض بن ساریه طالفیو سے روایت ہے:

"صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال قائل : يا رسول الله إكأن هذه موعظة مودع، فما ذا تعهد إلينا؟ فقال : ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشى، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي فضائل محابه ذكالثة المستحدث ال

وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوابها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ))

ایک دن رسول الله مَا اللهٔ مَا اللهٔ عَلَیْمُ نے ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری طرف رخ کر کے انتہائی فضیح و بلیغ وعظ فرمایا جس سے (ہمارے) دل دہل گئے اور آئھوں سے آنسو جاری ہو گئے کسی نے کہا: یارسول الله! گویا بیالوداع کہنے والے کا وعظ ہے، آپ ہمیں کیا (حکم) ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ مَا اللهٰ الله الله عنی تعمیں الله سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اگر جبثی بھی تحمار اامیر بن جائے تو (اس کاحکم) سننا اور اطاعت کرنا ۔ کیونکہ میرے بعد جو شخص زندہ رہاوہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ پس میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے ، دانتوں کے ساتھ کی دلینا اور محد ثابت سے بچنا کیونکہ (دین میں) ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔ (سنن ابی داود: ۲۰۵۵ اسادہ میح)

اسے ترندی (۲۷۷۶) ابن حبان ( موارد:۱۰۲) حاکم ( المستدرک ار۹۹،۹۵ ) اور ذہبی نے صحیح کہاہے۔

اس سیح حدیث میں جن خلفائے راشدین کی سنت کومضبوطی کے ساتھ بکڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے سیدنا ابو بکر الصدیق ،سیدنا عمر الفاروق ،سیدنا عثمان ذوالنورین اور سیدنا علی مرتضٰی خِیَائِیْنِم مراد ہیں۔

ان میں سے پہلے دو نبی مَنَائِیْمِ کے سسراور دوسرے دوداماد ہیں۔ پہلے دونوں خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر رافظیئے سابق الا بیمان اور افضل بعدرسول الله مَنَائِیْمِ عَلَی الاطلاق ہیں۔ پھر عمر فاروق رفائِیْمُ کا نمبر ہے۔ دوسرے دونوں خلفائے راشدین میں سیدناعثمان رفائِمُنُ ہیں۔ آپ مَنَائِیْمُ کی دوبیٹیوں کے شوہر ہیں اور سیدناعلی رفائِمُمُ سیدہ فاطمہ رفائِمُونا کے شوہر ہیں۔ ابوالحسن الاشعری (متوفی ۱۳۲۴ھ) فرماتے ہیں:

"وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء

لا يوازيهم في الفضل غيرهم"

اور ہمارا یہ مذہب ہے کہائمہُ اربعہ ( ابو بکر وعمر وعثمان وعلی ) خلفائے راشدین مہدیین ہیں ۔ بیسب ( دوسرول سے ) افضل تھے، دوسرا کوئی ( امتی ) فضیلت

میں ان کے برابر نہیں۔ (الابانة عن اصول الدیانہ س٠٠ فقره: ٢٩ دوسر انسخ ص١١)

ابوجعفرالطحاوی ( متوفی ۳۲۱هه ) کی طرف منسوب کتاب عقید هٔ طحاویه میں بھی آھی خلفاء کوخلفائے راشدین قرار دیا گیاہے۔

د كيهيئة شرح عقيده طحاويه تتقيق الشيخ الالباني (ص٥٣٨\_٥٣٨)

ہرمسلمان پرییفرض ہے کہ وہ ان خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین

متنبيه: صحیح مسلم ك بعض شخول مین "عن أبي ريحانة عن سفينة "كى سندسے بيان كرده ايك حديث كے بعدلكها مواہ كه" قال وقد كان كبروماكنت أثق بحدیثه"اس نے کہا: اور وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور میں اس کی حدیث پراعتا نہیں کرتا تھا۔

( دری نسخه ج اص ۱۲۹ ح ۳۲۷ ومع شرح النو دی جههص ۹ و فتح الملهم ج ۱۹۳ م

اس قول میں بوڑھے سے کون مراد ہے؟ اس کی تشریح میں علامہ نو وی وغیرہ فر ماتے میں:"هو سفینة" وه سفینه ہے۔ (شرح صحیم سلم للودی ۹۸۸۹)

جبكه حافظ ابن حجر كے طرزِ عمل اور ابن خلفون كے قول سے يہى ثابت ہوتا ہے كه " هو أبو ريحانة ''وه ابوريحانه (عبدالله بن مطر) ہے۔

د کیھئے تہذیب التہذیب (ج ۲ ص ۳۸، ۳۵) اور یہی بات راجح ہے، یعنی اساعیل بن ابراہیم (عرف ابن علیہ ) کے نز دیک ابوریحا نہ عبداللہ بن مطربوڑ ھا ہو گیا تھا اور و ہ ( ابن علیه )اس ( ابوریحانه ) پراعتادنہیں کرتے تھے۔

یا در ہے کہ جمہور محدثین کے نز دیک ابور بحانہ موثق ہے لہذاوہ حسن الحدیث ہے۔ والحمد لله وما علينا إلا البلاغ

[الحديث:١٣]

( على المعابد فكالمثر المعابد فللمثر المعابد فللمثر المعابد فللمثر المعابد فلمثر المعابد فللمثر المعابد فلمثر المع

### سيدنا ابوبكر صديق طالله، مسيمحبت

سيدناعمروبن العاص ولي الشيئة المساروايت ب:

میں نے نبی مُنَاتِیْنِم سے پوچھا: آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ مَنَاتِیْنِم نے فر مایا: عا مَشہ کے ابا ( ابو بکر صدیق ڈلاٹیئ ) سے ۔ میں نے پوچھا: ان کے بعد کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ مَناتِیْنِم نے فر مایا: عمر ڈلاٹیئ سے ۔

(صحیح بخاری:۳۲۲۲ و صحیح مسلم:۲۳۸۲)

محد بن على بن ابي طالب عرف محمد بن الحنفيد رحمه الله كهتي بين:

میں نے اپنے ابا (سیدناعلی طالتین ) سے پوچھا: نبی مَالَّیْنِمْ کے بعد کون سا آ دمی سب سے بہتر (افضل ) ہے؟ انھوں نے فر مایا: ابو بکر (طالتینُ ) میں نے کہا: پھران کے بعد کون ہے؟ انھوں نے فر مایا: عمر (طالتینہ) (صحح بخاری: ۳۱۷۱)

سیدناابوبکر والفن کا ذکر قرآن مجیدیں ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُو هُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ آخُرَجَهُ اللّذِيْنَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ الله مَعَنَا عَ ﴾ الله مَعَنَا عَ ﴾ الله مَعَنا عَ الله مَعَنا عَلَيْنَ مَهُ وَ اللهُ اللهُ

سيدنا ابوسعيد الحذري والتين ساروايت بكه نبي مَلَا يَنْيَمُ فِي مَلِي اللهِ المُعْرَانِ

صحبت اور مال کے لحاظ ہے ، ابو بکر کا مجھ پرسب سے زیادہ احسان ہے اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا تا لئین اسلام کا بھائی چارہ اور محبت کافی ہے۔ دیکھو!مسجد (نبوی) کی طرف تمام دروازے کھڑ کیاں بند کر دوسوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ (صحیح بخاری: ۳۱۵۳ وصحیح مسلم: ۲۳۸۲)

سیدنا ابو ہر رہ دلاشہ ہے روایت ہے:

رسول الله مَالَيْنَا فَيْ الْهِ عَلَيْنَا فَيْ فَيْ الْهِ عَلَيْنَا اللهِ مَالِيْنَا فَيْ اللهِ مَلِيْنَا فَيْ اللهِ مَلِينَ فَيْ اللهِ مَلْ اللهُ مَالِينَ فَيْ مَا اللهِ مَلْ اللهُ مَالِينَ فَيْ مَا اللهُ مَالِينَ فَيْ اللهِ مَلْ اللهُ مَالِينَ فَيْ مَالِينَ مَلَى اللهُ مَالِينَ فَيْ اللهِ مَلْ اللهُ مَالِينَ اللهِ مَلْ اللهُ مَالِينَ اللهِ مَلْ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهِ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالْمَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ اللهُ مَالِينَ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَ اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَ اللهُ مَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا الللهُ مَا اللهُ مَالِينَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللْهُ مَا الللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَالِينَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا الللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَال

(( ما اجتمعن في امري إلادخل الجنة))

ىيەچىزىن جس انسان م<del>ىن جمع</del> ہوجا ئىين وە جنت م**ىن** داخل ہوگا\_

(صحیح مسلم: ۲۸ او بعد ح ۲۳۸۷)

سیدنا ابوموی الاشعری را انتخاب روایت ہے کہ نبی مَنَّاتِیْمِ ایک باغ میں موجود تھے۔ ایک آ دمی آیا اوراندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ مَالِیْئِمِ نے فرمایا:

(( افتح له وبشره بالجنة ))

اس کے لئے درواز ہ کھول دواوراہے جنت کی خوشخری دے دو۔

یہ ابو بکر (الصدیق رفائشہ ) تھے جو باغ میں داخل ہوئے تھے۔ (صیح بخاری:۳۱۹۳ وصیح مسلم:۳۲۰۳) سر دی

ایک مشہور صدیث میں آیا ہے کہ نی مَا اِنظِیم فی فرمایا:

((أبو بكر في الجنة)) الوكرجنتي بين\_

(سنن الترندي: ٣٤٨٣، وإساده صحح، وصحح ابن حبان، الاحسان: ٢٩٧٣)

سیدنا انس بن ما لک ڈائٹنئے سے روایت ہے:

ایک دفعہ نبی مَثَالِیَّیْمَ ،ابو بکر ،عمراورعثان (مِنْ اَیْمَ مُ)احد پہاڑ پر چڑھے تو (زلز لے کی وجہہ

ے) پہاڑ ملنے لگا۔ آپ مَالْ اِلْمَا فِيْمَ نِهُ اس پِراپنایاؤں مار کرفر مایا:

((اثبت أحد ، فإنما عليك نبي و صديق وشهيدان))

اے اُحدارک جانا تیرے اوپر ( اس وقت ) صرف نبی ،صدیق اور دوشہیر

موجود ہیں۔ (صیح بخاری:۳۹۸۲)

سيدناعمر بن الخطاب طالنيهٔ فر مات بين:

" لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به "

اگرابو بكر (صديق) كا يمان اور زمين والوں كے ايمان كو باہم تولا جائے تو ابو بكر (طالنیز) کا ایمان بھاری ہوگا۔

(كتاب النة لعبد الله بن احمد: ٨٢١ وسنده حسن ، شعب الايمان ليبقى: ٣٦ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني

ص٠٤،١٢٦ • ١١روفضائل ابي بكر كتيثمه الاطرابلسي ص١٣٣)

سیدنا ابو بکرالصدیق والٹی کے فضائل بہت زیادہ ہیں جن کی تفصیل کا پیختے مضمون متحمل نہیں ، امام اہل سنت امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ سے اس آ دمی کے بارے میں بوچھا گیا جوابو بکر دعمر وعا کشہ (رضی الله عنہم اجمعین ) کوگالیاں دیتا ہے؟ تو انھوں نے فر مایا: میں اسے

اسلام بر (مسلمان) نبيس مجمتاب (النة للخلال ١٩٣٥ ح ١٥٤٥ منده محج)

ا مام عبدالله بن احد بن عنبل رحمه الله كہتے ہيں كه ميں نے اپنے والد (امام احمد رحمه الله) ہے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا جوکسی صحابی کو گالی دیتا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: میں اليسخف كواسلام يزنين سمحتا مول (النة لخلال ٢٨٥ وسنده صحح)

تقة فقيه عابدتا بعي امام مسروق بن الاجدع رحمه الله فرمات بين:

" حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلها من السنة "

ابو بکروعمر (ٹائفٹا) سے محبت اوران کی فضیلت مانناسنت ہے۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال الركاح ٩٢٥ وسنده حسن ، شرح اصول اعتقادا بل السنة والجماعة لللا لكائي ٢٣٣٢) . . . . وجعة محريب علم يستريج سيد بيان قريب بيان في من المستريخ المعرفة المستريخ المستريخ

امام ابوجعفر محمد بن على بن الحسين الباقر رحمه الله نے فرمايا:

" من جهل فضل أبي بكر و عمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة " جس خص كوابوبكراور عمر فلا في كفائل معلوم بين بين و شخص سنت سے جابل ہے۔ (كتاب الشريعة اللّا جرى ١٥٥٥ -١٥٠٥ وسنده حسن)

امام جعفر بن محمد الصادق رحمه الله فرمات بين:

" برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر و عمر "

الله الشخص ہے بری ہے جوشخص ابو بمراور عمر ( راتھ کھٹا) ہے بری ہے۔

(فضائل الصحلبة للا مام احمد ارو١٦ حسه او إسناده صحيح)

امام ابوجعفر محمد بن على الباقر رحمه الله بماري كي حالت ميس فرماتے تھے:

" اللهم إني أتوليٰ أبا بكر و عمر وأحبهما ، اللهم إن كان في

المهمايي تولي به بالراز حبران جهله المهم إن حال في

نفسي غير هذا فلا نا لتني شفاعة محمد عَلَيْكُم يوم القيامة "

اےاللہ!اگرمیرے دل میں اس کے خلاف کوئی بات ہوتو قیامت کے دن مجھے محمر مَا الْمِیْنِظُم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ (تارخ دِشق لابن عسا کرے ۲۲۳٫۵ دسند وحن)

امام ابواسحاق (السبيعي )رحمه الله نے فرمایا:

" بغض أبي بكر وعمر من الكبائر"

ابوبکراورعمر( ولائٹینا) ہے بغض کرنا کبیرہ گناہ( کفر) ہے۔

(نضائل الصحابة لعبدالله بن احمد ار ۲۹۴ ح ۳۸۵ وسند وحسن)

اےاللہ! ہمارے دلول کوسیدنا ابو بکر الصدیق طالٹنۂ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے بھردے اور اس محبت کو اور زیادہ کردے۔ آمین فضائلِ محابہ الكافقة

## (سیدنا)عمرفاروق طاللهٔ یسیمحبت

ہارے پیارے نی کریم مَالَّقَیْمُ اللہ سے دعا کررہے تھے:

(( اَللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسُلَامَ بِأَحَبِّ هَلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اِلْيَٰكَ:بِأَبِي جَهُلٍ أَوْ بِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ ))

اے اللہ! ان دو آ دمیوں: ابوجہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نز دیک محبوب ہے،اس کے ساتھ اسلام کوعزت دیے بعنی اسے مسلمان کر دے۔

سيدناعبدالله بن عمر والفيكان فرمايا: كه عمر (والفيئة) الله كنز ديك محبوب ترين مقه

(سنن الترندي: ۱۸۱ ۱۳ وسنده حسن، وقال الترندي: " لحذ احديث حسن محيح غريب")

اس نبوی دعاکے نتیج میں مراور سول امیر المونین عمر بن الخطاب ٹالٹنڈ نے اسلام قبول کرلیا۔

سیدناعبداللہ بن مسعود طالعیٰۂ فرماتے ہیں کہ جب عمر ( ڈٹاٹٹٹُ ) نے اسلام قبول کر لیا تو ہم اس وقت سے برابرعزت میں (غالب)رہے۔ (صحیح بناری:۳۱۸۴)

عوام الناس میں بیمشہور ہے کہ سیدنا عمر و النی نئی کریم مَا النی کوشہید کرنے کے ارادے سے نکلے تو کسی نتایا کہ تمھاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ (سیدنا) عمر مَنَّ النِیْمَ نے باکر انھیں خوب مارا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بیردایت طبقات ابن سعد عمر مَنَّ النِیْمَ نے ) جا کر انھیں خوب مارا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بیردایت طبقات ابن سعد (۳۲۰،۲۱۹۱۳) منن دارقطنی (۱۲۳۰،۲۹۵ کودلائل النبوۃ للبیمقی (۲۲۰،۲۱۹۲) و فیرہ میں موجود ہے۔ اس دوایت کی سندضعیف ہے۔ اس کا رادی قاسم بن عثان البصری جمہور محدثین کے زد کی ضعیف ہے۔

امام دارقطنی نے کہا: " لیس بالقوی "اس سلیلے کی تمام روایات ضعیف ومر دور ہیں دیکھتے

سيرة ابن بشام (ارسه ١٨١١م ١٤١١ بلاسند) والسيرة النوية للذهبي (ص١١١١)

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نبی مَثَلَّاتِیْمٌ بیت اللّٰہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ( سیدنا ) عمر دِثَاتِیْنُ نے قر آن کی تلاوت بنی تو دل پراثر ہوااورمسلمان ہوگئے۔

(منداحمدار) اح عواءاس كي سندانقطاع كي وجه سيضعيف ب

سيدنا ابو ہرمرہ والنيك سے روايت بى كدرسول الله مَالَيْكُمْ نے فرمايا:

(( إِنَّهُ قَدْكَانَ فِيْمَا مَطٰى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيُ أُمَّتِي هٰذِهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ))

بِشُكِ اللَّى امتوں میں محدثون (جنھیں الہام وکشف حاصل تھا) ہوتے تھے اور اگراس اُمت میں اُن میں سے کوئی (محدث) ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔
(صحح بناری: ٣٣٦٩)

اس حدیث ہے دومسکے ثابت ہوئے:

ا: سیدناعمرالفاروق دلاننی بری فضیلت اور شان والے ہیں۔

۲: أمت مسلمه مين كسي كوبي كشف ياالهامنهين بوتا -

ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی مَلَا تَعْیَمُ نے سیدنا عمر طالعی سے فرمایا:

اے عمرابے شک شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔

(سنن الترندي: ٣١٩٠ وقال: "ظذ احديث حسن صحيح غريب" اس كي سند حسن ہے)

دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ مَالِیُوْلِم نے فرمایا: میں و کیورہا ہوں کہ جنات کے شیطان اور انسانوں کے میں۔
شیطان اور انسانوں کے شیطان سب (سیدنا)عمر (اللّٰوَیٰوَ) سے بھاگ گئے ہیں۔

(الترندي:٣٦٩١) وقال: "ظذ احديث حسن صحيح غريب" وسنده حسن)

آپ مَنَّاثِیْزِ نے سیدناعمر ولاٹیؤ سے فر مایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،اے(عمر)ابن الخطاب! تو جس راستے پر چل رہا ہوتو شیطان اس راستے کوچھوڑ کر دوسرے راستے پر بھاگ جاتا ہے۔



(صحح ابخارى: ٦٨٣ سوميح مسلم: ٢٣٩ ٦/٢٢ وأضواء المصابح: ٢٠٤٧)

ايك حديث من آيا ب كدرسول الله مَنْ النَّيْمُ في فرمايا:

((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقُلْبِهِ))

بے شک اللہ نے عمر ( رہالٹنئ ) کے دل وزبان پرحق جاری کررکھا ہے۔

(صحح ابن حبان ،موارد :۲۱۸۴ وسنده صحح )

بعض اوقات سیدناعمر دلانتو کی موافقت میں قر آن مجید کی آیات نازل ہو کیں جنھیں موافقاتِ عمر کہتے ہیں۔ دیکھیے صحیح ابنجاری (۳۲۸۳،۳۰۲ )وصحیح مسلم (۳۳۹۱/۲۲۳)

سيدنا عقبه بن عامر والتنوز سے روايت ہے كه نبى مَنَا تَلْيَا فَيْمَ فَيْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنَا اللَّهُ الله

(( لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ))

اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔

(سنن الترمذي: ٧٨٦ وقال: 'ظذ احديث حسن غريب' اس كي سندحسن ہے)

رسول الله مَنَّاتُهُ بِمُ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا۔ میرے سامنے لوگ پیش ہور ہے تھے۔ جب میرے سامنے مر پیش ہور ہے تھے۔ کسی کی قبیص سینے تک تھی اور کسی کی اس سے بنچ۔ جب میرے سامنے مر بن خطاب پیش کئے گئے تو وہ اپنی (لمبی) قبیص کو تھسیٹ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا: یارسول اللہ! اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ مَنَّاتُیْ کُم نے فرمایا: دین ، یعنی سید ناعمر وہا تا تین وی میں۔ میں (سید نا ابو بکر وہا تا تین کے بعد ) سب لوگوں سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔

(د يکھئے جج البخاری: ۲۹۱ سامیح مسلم: ۱۵رو۳۳۹)

نى كريم مَا لِيُنْ إِلَى فِي جنت مِين سيدنا عمر وَالنَّوْدُ كَامِحُل ديكھا تھا۔

(صحیح البخاری:۲۲۲۹۵۲۲ کوصیح مسلم:۲۳۹۴۸)

آپ مَلَا لِيَنْظِ نِهِ اپنی زبان مبارک سے سیدنا عمر رہالٹنڈ کو جنتی کہا۔

(الترندي: ۴۷،۲۷ وسنده صحيح)

سیدناعمر رہالٹی کے فضائل بہت زیادہ ہیں ،ان فضائل کوجمع کر کے قار کین کے سامنے

( ﴿ فَعَالَكِ صَحَابِهِ ثَكَالَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (3)

پیش کرنا ایک متقل کتاب کا متقاضی ہے۔ تفصیل کے لئے امام احمد بن حنبل کی کتاب

· ' فضائل الصحابة'' اورابن جوزي کي' ' فضائل عمر بن الخطاب'' وغيره کتابيں پر هيس\_

آ خرمیں امیر المومنین عمر الفاروق والٹنئ کی شہادت کا آخری منظر پیشِ خدمت ہے۔ سیدناعمر ڈالٹیڈ پرایک کافر مجوی ابولؤ کو فیروز نے حملہ کر کے سخت زخمی کر دیا تھا۔اسلام کے سنہری دورادرفتنوں کے درمیان درداز ہٹوٹ گیا تھا۔ آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ انتز یوں کے راستے سے باہرآ گیا۔اس حالت میں ایک نوجوان آیا ،سیدناعمر ڈالٹنڈ نے ویکھا کہ اس كاازار مخنول سے نيچے ہے تو آپ نے فرمایا:

" إِبْنَ أَخِيُ الرِّفَعُ ثُوْبَكَ فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِوَبِّكَ " تجتیجا پنا کپڑا( مخنوں ہے )او پرکر،اس ہے تیرا کپڑابھی صاف رہے گااور تیرے رب کے نزد یک بیسب سے زیادہ تقوے والی بات ہے۔ (صحح ابخاری:۳۷۰۰) سجان الله!

ا پنے زخموں کی فکرنہیں بلکہ آخری وفت بھی نبی کریم مُنَافِیْنِم کی سنت کوسر بلند کرنے کی ہی فکراور جذبہ ہے۔ واللہ

اےاللہ! ہمارے دلوں کوسید ناعمر وٹائٹنؤ کی محبت سے بھرد ہے۔

ياالله! جو بدنصيب وبايمان لوگ امير المومنين شهيد ريافين كونايسند كرتے ہيں،ان لوگول کی بدنصیبیاں و بے ایمانیاں ختم کر کے ان کے دلوں کوسید ناعمر رہائیں کی محبت ہے بھر وے ۔جو پھربھی سیدناعمر ڈالٹیز کے ساتھ بُغض پر اُڑا رہے ایسے مخص کو دنیا و آخرت کے عذاب سے ذلیل ورسوا کردے۔

سيدنا امير المومنين على والثنؤ نے اپنے ايک بيٹے کا نام عمر رکھا تھا۔

و يکھئے تقریب التہذیب (۴۹۵۱)

معلوم ہوا كەسىدناعلى دالله سيدناعمر دالله است محبت كرتے تھے۔ و ما علينا إلا البلاغ

[الحديث:۱۵]

#### اميرالمومنين سيدنا عثان والثنز سيمحبت

نی مَنَافِیْظُ اور ابو بکر ،عمر وعثان ( رضی الله عنهم اجمعین )احد کے پہاڑ پر چڑھے تو (زلزے کی وجہ سے )احد کا پہنے لگا۔ آپ (مَنَّافِیْظُ) نے اس پر پاؤں مار کر فر مایا: اُحد رک جا! تیرے او پر (اس وقت) ایک نبی ،ایک صدیق اور دوشہید (موجود) ہیں۔

(میخ البخاری: ۲۸۲۳)

سیدنا ابوموی الاشعری دفاتی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی مُلَّاتِیْم کے پاس آنے کی اجازت ما نگی تو آپ نے فرمایا: (( افتح کے و بشرہ بالجنة، علی بلوی تصیب )) س کے لئے دروازہ کھول دواور جنت کی خوش خری دے دواور پیر بھی بتادو) کہ انھیں ایک مصیبت (اور آزمائش) پنچے گی تو میں نے آخیں (سیدنا عثان دفاتی کو بتادی بتادیا۔ پھر (انھوں نے) اللہ کی حمد بیان کی اور کہا: اللہ المستعان ،اللہ درگار ہے۔ بتادیا۔ پھر (انھوں نے) اللہ کی حمد بیان کی اور کہا: اللہ المستعان ،اللہ درگار ہے۔ بادیاری ۳۲۹۳، دسلم: ۳۲۹۳،

مشهور صدیث میں آیا ہے کہ بیارے نبی کریم متافیظ نے فرمایا: (( و عشمان فی البحنة )) اورعثمان جنت میں (جنتی ) ہیں۔ (الزندی:۳۷۴۷ دسند میچ

سيدناعبدالرحن بن سمره رفي تنظير ساروايت بكرجب بي متي في جهاد (جيش العسرة) كى تيارى كررب تصور (سيدنا) عثان (وفي الني استين من ايك بزاردينار لي آئي اورانيس آپ مَن في محول من دال ديال من في ديكها كه آپ انسس جمول من الث لميث رب تصاور فرمارب تصد ((ماضر عشمان ما عمل بعد اليوم))

آج کے بعدعثان جو بھی عمل کریں انھیں نقصان نہیں ہوگا۔ (احمد/۱۳/۵ ح۲۰۹۰ والرندی:۱۰۷۱ وقال: ''حسن غریب'' وسندہ حسن) سیدناعثان بڑا تین یوی اور نی کریم خلی الله کی بیٹی (رقید بڑی الله کی شدید بیاری کی محب وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہ ہوسکے تو نی سکا تی نے فر مایا: (( إن لك أجر رجل مسن شهد بدراً وسهمه)) تیرے لئے بدر میں حاضر ہونے والے آدی کے برابرا جراور مالی غنیمت ہے۔ (می ابناری: ۳۱۳)

سیده رقیہ فی خی خور کے دوران میں فوت ہو کئیں۔ (الاصلبہ م ۱۹۸۷ ت ۱۹۸۵ اتراجم النہاء)

ابو حبیبہ رحمہ الله سیدنا عثمان ولی تی ہی ہی گئی ۔ آپ محاصرے میں تھے۔ ابو حبیبہ
فی سیدنا ابو ہریرہ ولی تی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله می فی کوفر ماتے ہوئے
سنا ہے کہ میرے بعد تم فتے اور اختلاف میں مبتلا ہوجا و کے کسی نے بوچھا : یا رسول الله
ا مجر ہم کیا کریں؟

آبِ مَنَّ الْمِيْنَ فَيْ مِنْ عَمَان رَبِي مُنْ فَيْ كَلَّمُ وَاسْمَاده كَرَ عَلَيكُم بِالأَمِينَ (عليكم بِالأَمِينَ (بالأَمِير) وأصحابه )) تم (اس) المِن (امير) اوراس كما تعيول كولازم پكر لينا - (منداحر؟ ١٩٥٨م والموسوعة الحديثية ١٩٨٢م ٢٦٠ ٨٥٨٥ وسنده حن وحجد الحام ٢٣٨ ٢٩٩٨م ووافق الذي )

سیدنا مرہ بن کعب دلی تھ سے دوایت ہے کہ رسول الله مَلَّ تَیْرُمْ نے (اپنے بعد کے) فتوں کا ذکر کیا، اسنے میں ایک آ دمی کپڑ ااوڑ ھے ہوئے وہاں سے گزرا تو آپ مَلَّ الْفِیْمُ نے فرمایا: میخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ میں نے اٹھ کردیکھا تو وہ عثان بن عفان (دلی تھے) تھے۔ (سنن التر ندی ۳۷۰۴ وقال: ''لذا صدیث حسی 'وسندہ میجے'' وسندہ میجے)

بیعتِ رضوان کے موقع پر جب کفارِ مکہ نے سیدنا عثان رہائٹنڈ کوروک لیا تھا تو سیدنا و محبوبنا نبی کریم مَثَاثِیْزُ نے بیعتِ رضوان لی۔ آپ مَثَاثِیْزُ نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا: ((هلذه بعد عشمان )) بیعثمان کا ہاتھ ہے اور پھراسے اپنے ہائیں ہاتھ پر مارکر فرمایا: بیہ بیعت عثمان کی طرف ہے۔ (صحح ابخاری:۳۲۹۹)

ابوسہلہ رحمہ اللہ مولی سیدنا عثان والفؤ سے روایت ہے کہ جب( باغیوں کے محاصرے والے دنوں میں)سیدنا عثان والفؤ سے کہا گیا کہ آپ(ان باغیوں سے)جنگ

فضائل صحابه وكالمثن المستعدد ا

كيون نہيں كرتے؟ تو انھوں نے جواب ديا: بے شك رسول الله مَالِيَّةِ مِنْ مِيرے ساتھ الله مَالِيَّةِ مِيرے ساتھ ايك وعده كيا تھا اور ميں اس يرصا بر (شاكر ) ہوں۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۱/ ۳۵ م ۳۲۰۲۸ وسنده صحح ، والتر ندی: ۳۷۱ وقال: ' ظذ احدیث حسن صحح '') سید ناعلی مناللین نے خطبے کے دوران میں برآییت پر مھی:

﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَا الْحُسُنَى أُولِنِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ بشك وه لوگ جن كمقدر مين جمارى طرف سے بھلائى ہے وہ جہنم سے دور ركھے جائيں گے۔ (الانبياء:١٠١)

(کھر)سیدناعلی و الفی نے فرمایا: 'عشمان منهم 'عثمان (والفین) انھی میں سے ہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبر ۵۲/۱۲ ح۳۲۰،۳۳۰ وسندہ صحیح)

سيدناحسن بن على بن ابى طالب ولا الميناكسا منے (سيدنا) عثان كاذكركيا كيا تو انھوں نے فرمايا: يدامير المونين (على ولا لائن ) اب آرہ ہيں وہ مصيں بنائيں گے۔ پس سيدناعلى ولا الله تشريف لائے تو فرمايا كه عثان ان لوگول ميں سے ہيں جن كے بارے ميں الله تعالى نے فرمايا: ﴿ اَمَنُو ا وَ عَمِلُو ا الصَّلِحُتِ ثُمَّ اتَّقُو ا وَ اَمَنُو ا ثُمَّ اتَّقُو ا وَ اَحْسَنُو ا وَ اَللهُ يَعْرَايان كَ بارے ميں الله تعالى نے فرمايا: ﴿ اَمَنُو ا وَ عَمِلُو ا الصَّلِحُتِ ثُمَّ اتَّقُو ا وَ اَمَنُو ا ثُمَّ اتَّقُو ا وَ اَحْسَنُو ا وَ اللهُ وَ اللهُ يَعْرَايان كَ بارے ميں الله تعالى كے بھرايان كے ساتھ تقوے والا يُحبَّ الله عُرايان كے بارے ماتھ تقوے والا راستہ اختيار كيا اور الله احسان كرنے والوں سے محبت راستہ اختيار كيا اور الله احسان كرنے والوں سے محبت كرتا ہے۔ [المائكة : ٩٣] (مصنف ابن ابی شیب ۱/۵۲ حالا و ۱۳۲۰ و سنده ميح)

سیدناعلی رٹائٹیئڈ دونوں ہاتھ اٹھا کر فرماتے تھے کہ''السلھم اِنسی أبسر أ اِلیك من دم عشمان" اے الله میں عثمان (رٹیائٹیئہ) کے خون سے بری ہوں۔

(فضائل الصحلبة للا مام احمر ٢٥٢/١ ح٢٧ وسنده حسن )

رسول الله منَّاتَيْنَ إِلَى مَنْ الله عزوجل عَلَى الله عزوجل عشمان إن الله عزوجل عسلى أن يلبسك قميصاً ، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى)) اعتمان اعتقريب الله عزوجل تجفي ايك قيص (خلافت كي) يهنائ كاريس



اگر اے اتارنے کے لئے تیرے پاس منافقین آجائیں تو میری ملاقات (وفات وشہادت) تک اے نداتارنا۔

(منداحد ١١٣/٢ ٨٤ ٨٥ ٢٥٠ وسنده مجعي الموسوعة الحديثية ١١٣/١)

جمہوراہل ِسنت کے نز دیک سیدناعلی وٹائٹوڈ سے سیدناعثمان وٹائٹوڈ افضل ہیں۔ اہل ِسنت کے مشہور ثقة امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللد (متو فی ۱۲۵ھ) سے بوچھا گیا کہ آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یاعثمان سے؟ انھوں نے جواب دیا:عثمان سے۔ (تاریخ دشق لا بن عساکر ۳۳۲/۲۱ وسندہ میج)

الحمد للدالل ِسنت دونوں ہے محبت کرتے ہیں۔

سیدنا انس بن ما لک ڈلاٹٹوئئے نے فر مایا کہ بعض لوگ سید عویٰ کرتے ہیں کہ مومن یامسلم کے ول میں علی اور عثمان دونوں کی محبت اکتھی نہیں ہوسکتی ، سن لو کہ ان دونوں کی محبت میرے دل میں اکتھی ہے۔ (تاریخ دشق لابن عساکر ۳۳۲/۴۱ دسندہ حسن)

حافظ ابن عساکر نے سیدنا عثان ڈاٹٹنڈ کے حالات سندوں کے ساتھ ایک جلد میں لکھے ہیں۔

اے اللہ! ہمارے دلوں کوسید ناعثمان وسید ناعلی اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے بھردے۔ آمین 

# سیدناعلی طالند؛ سے محبت

رسول الله مَنَّىٰ عَيْمِ نِے خيبروالے دن فرمايا:

(( لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله))

میں کل ضروراس آ دمی کو یہ جھنڈا دول گا ،جس کے ہاتھ پراللہ فتے دے گا۔وہ اللہ اوراس کے رسول (محمد مَثَالَّةُ عَمِّم) اس اوراس کے رسول (محمد مَثَالَّةُ عَمِّم) اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس

جب صبح ہوئی تو سب لوگ سویر ہے سویر ہے، ی رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْمَ کے پاس پہنچ گئے،
ہرآ دمی یہ چاہتا تھا کہ جھنڈا اسے ملے ۔ آپ (مَا اللّٰهِ عَلَیْمَ کِی بِن ابی طالب کہاں
ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا: یارسول اللہ! وہ آئھوں کے درد میں مبتلا ہیں ۔ آپ نے فرمایا:
انھیں بلالا وُ۔ جب (سیدنا) علی (مُن اللّٰهُ وَ آپ (مَا اللّٰهُ اللّٰهِ ان کی آئھوں میں
انپالعاب مبارک ڈ الا تو وہ (فوراً) اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے بھی بیار ہی نہیں ہے۔ آپ
(مَن اللّٰهُ اللّٰهِ کُون مِی اللّٰهُ کُون مِی اللّٰہ کی قتم اگر تیری وجہ سے ایک
آ دمی بھی ہدایت پر آجائے تو تیرے لئے یہ مالی غیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔
آ دمی بھی ہدایت پر آجائے تو تیرے لئے یہ مالی غیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔
آ دمی بھی ہدایت پر آجائے تو تیرے لئے یہ مالی غیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔
(صبح ابغاری:۲۹۳۲، صبح مسلم:۲۲۰۸۱)

 (( أنت مني بمنزلة هارون من موسلي ، إلا أنه لانبي بعدي ))

تیری میرے ساتھ وہی منزلت ہے جو ہارون کی موک (عَلِیما) کے ہے اِلا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی ہیں ہے۔(ابخاری:۲۰-۳۵مسلم:۲۴۰۴/۳۰)

اس حدیث سے سیدناعلی ڈاٹٹئے کاعظیم الشان ہونا ٹابت ہوتا ہے لیکن یا در رہے کہ اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم مَنْ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدانہیں ہوگا۔

معلوم ہوا کہ سیدناعلی ڈالٹیڈ سے مونین محبت کرتے ہیں اور بغض کرنے والے منافق ہیں۔تمام اہل سنت سیدناعلی ڈالٹیڈ سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔

یا در ہے کہ محبت کا بیہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آ دمی آ پ ڈلاٹٹوئڈ کا درجہ بڑھا کر مشکل کشا اور حاجت روا بنا دے یا آ پ کے عظیم الشان ساتھیوں اور صحابہ کرام کو برا کہنا شروع کر دے۔سیدناعلی ڈلاٹٹوئڈ نے اپنے بارے میں خوب فر مایا ہے کہ

"میرے بارے میں دو (قتم کے ) شخص ہلاک ہو جائیں گے (1) غالی (اور محبت میں نا جائز ) افراط کرنے والا ،اور (۲) بغض کرنے والا حجت باز"

(فضائل الصحلبة للامام احمة ارا ٥٥ ح ٩٦٣ واسناده حسن رالحديث بهص ١٥)

سیدناعلی ڈاٹینئے کا دوسرا قول یہ ہے کہ'' ایک قوم (لوگوں کی جماعت) میرے ساتھ (اندھا دھند) محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری (افراط والی) محبت کی وجہ سے (جہنم کی) آگ میں داخل ہوگی اورایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے (جہنم کی) آگ میں داخل ہوگئ' ( نضائل الصحابة ٢ م ٢٥ ٢ ٥ ٩٥٣ و لر سناده صحيح ، وكتاب السنة لا بن الي عاصم : ٩٨٣ وسنده صحيح رالحديث : ٣ ص ١٥)

چونکہان دونوں اقوال کاتعلق غیب سے ہےلہذا بیدونوں اقوال حکماً مرفوع ہیں یعنی رسول اللہ

مَا يَنْيَا مِنْ مِنْ عَلَى فِي اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَلِيهِ بِالنَّهِ مِنْ مِن كَلَّ واللَّهُ اعلم

معلوم ہوا کہ دوشم کے گروہ ہلاک ہوجا ئیں گے:

🕦 سیدناعلی ڈالٹنز سے اندھادھندمحبت کر کے آپ کوخدا ،مشکل کشااور حاجت رواوغیرہ ستجھنے دالے یا دوسرے صحابہ کرام کو برا کہنے والے لوگ مثلاً غالی شم کے روافض وغیرہ۔

🕝 سيدناعلى رئيانينهٔ كوبرا كهنے والےلوگ مثلاً خوارج ونواصب وغيره 🗕 تنبيه: تحكيم فيض عالم صديقي (ناصبي) وغيره نے سيد ناعلي راتا نظافهٔ کي شان ميں جو گتا خيال

كى بين ان سے تمام اہل حدیث برى الذمہ بین ۔ اہل حدیث كاناصبوں اور رافضوں سے كوئى

تعلق نہیں ہے۔اہل حدیث کاراستہ کتاب دسنت دالا راستہ ہےادریہی اہل سنت ہیں۔

سیدنا امیرالمومنین عمر مناتلنونشنے نے فرمایا کہ نبی مَنَاتِیْکِمْ نے اس حالت میں وفات یا کی کہ آپ (مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنَّان ، زبير ، طلحه ، سعد (بن الي وقاص ) اور عبد الرحمٰن (بن عوف رضي الله على المعين ) سے راضی تھے۔ (البخاری:۲۷۰۰)

سيدناسعد بن ابي وقاص طالنيَّهُ فرمات بين:

جب آيت ﴿ نَدُعُ أَبُنَا نَنَا وَ أَبْنَانَكُمْ ﴾ بهما پن اولاد لي آئيس اورتم اپن اولاد لے آؤ ( آُل عمران : ٦١) نازل ہوئی تو رسول الله مَنْ ﷺ نے علی ، فاطمہ ،حسن اور حسین (﴿ وَمَا لَيْهُمْ ﴾ كوبلايا \_ كِير فرمايا: (( اللهم هؤلاء أهلي ))

ا الله! بيمير الله الله بيت ) بين الصحيم الم ٢٣٠، ٢٣٠ و دارالسلام: ٦٢٢٠) سیدہ عائشہ صدیقہ رہاتی ہیں کہ بی سالیٹی نے جا در کے نیچے فاطمہ،حسن،حسین

اورعلى (وَيَأْمَثُمُ ) كوداخل كرك فرمايا: ﴿ إِنَّهَا يُوِينُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيْراً ﴾ الله صرف به جإبتا ب كدا الل بيت تم سے نجاست دوركر

وے اور شمصیں خوب یاک وطام رکردے ۔ الاحزاب: ۳۳ وصحیح مسلم: ۲۳۲۲)

ان سیح احادیث سے سیدنا علی رہائی کی بوی فضیلت ثابت ہے۔ یادر ہے کہ امہات المومنین بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں۔سیدنا زید بن ارقم رہائی فرماتے ہیں کہ '' نساء ہ من أهل بیته''آپ کی بیویاں آپ کے اہلِ بیت میں سے ہیں۔ (صیح مسلم:۸۰۲۸ دداراللام: ۱۲۲۵)

عموم قرآن بھی اس کامؤیدہ۔

سيدناعمران بن حسين والتفيُّ ہے روايت ہے كه نبي مَا لِينْ يُلِم نے فرمايا:

(( إن علياً منى وأنا منه وهو ولى كل مؤمن ))

بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں اُن سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔

(الترندي:۱۲ استاده حسن)

لیعنی رسول الله مَالِیَّیْمُ علی رالیُّهُ سے محبت کرتے ہیں اور علی رُفالِیُّهُ آپ سے محبت کرتے ہیں اور علی رُفالِیُّهُ آپ سے محبت کرتا ہے۔

سیدنازیدبن ارقم طالنی سے روایت ہے کہ بی منافیظم نے فرمایا:

((من كنت مولاه فعلى مولاه))

جس کامیں مولی ہوں تو علی اس کے مولی ہیں۔ (التر ندی:۱۳۵۳وسندہ صحح)

لغت ميس مخلص دوست كوجهي مولى كهتم بين \_(ديكية القامون الوحيوم ١٩٠٠)

نى كريم مَنْ اللَّهُ إِلَى فَ زيد بن حارث واللَّهُ السَّالِيَ السَّافِي اللَّهِ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ

((أنت أخونا ومولانا)) توبهارا بهائى اوربهارامولى ہے۔ (ابخارى:٢٦٩٩)

آپ مَلَّ يَيْرِ نَصِيدِ نَاجِليبِيبِ رَالتَّيُّ كَ بِاركِ مِن قرمايا: ((هذا منى وأنا منه))

مير مجھ سے ہے اور ميں اس سے ہول۔ (صحیح مسلم: ١٣١٦ /١٢٥ ودارالسلام: ١٣٥٨)

بعض روافض کا حدیثِ ولایت ہے سیدناعلی رِ اللّٰیٰ کی خلافتِ بلافصل کا دعویٰ کرنا

.ان دلائل سابقه وديگردلائل كى رُوسے باطل ہے۔

ا يك دفعه سيدناعلى و النُّونُ بِهَار مو كَّيْ تُونِي كريم مَثَالِيُّكِمْ نِهِ آ بِ كَ لِيَّ دِعا فرما كَي:

فضائل محابه نظاقاً المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلق المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلق المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المست

( اللهم عافه أو اشفه )) اے الله اسے عافیت یا شفاعطا فرما۔ سید ناعلی ڈالٹنڈ فرماتے ہیں: میں اس کے بعد بھی بیار نہیں ہوا۔

(سنن الترندي:٣٥ ١٣ وقال: 'طذ احديث حسن ميح' وإساده وسن)

مشہورتا بعی ابواسحاق اسبعی رحمہ الله فرماتے ہیں: میں نے آپ (امیر المومنین علی وٹائٹیؤ) کو منبر پر کھڑے دیکھا۔ آپ کاسراور داڑھی سفیدتھی۔

(كتاب المعرفة والتاريخ للفارى الاالاوسنده يحيح ، تاريخ ومثق ١٥٨٨مامصنف عبدالرزاق ١٨٨١،١٨٨ م ١٥٢١٥)

اس سے معلوم ہوا کہ بالوں کومہندی یاسرخ رنگ لگا ناوا جب ( فرض )نہیں ہے۔

سيدنا ابوبكر الصديق والتي خاص الله عنه المالية أو المحمداً عَلَيْكُ في أهل بيته "

(سیدنا) محمد مَثَالِیْزِ کم رضامندی آپ کے اہلِ بیت (کی محبت) میں تلاش کرو۔

(صیح البخاری:۳۷۱۳)

یعنی جوشخص سیدناعلی ،سیدناحسین ،سیدناحسن اورتمام صحابهٔ کرام ہے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ نبی کریم مُثَاثِیْمِ کا ساتھی ہوگا۔

سیدنازید بن ارقم مِثْلِتُنَوَّ نے فرمایا: ''اول من اُسلم علی ''سبسے پہلے علی (مِثْلِنَوْ) مسلمان ہوئے تھے۔ابراہیم نخعی (تابعی صغیر) نے صحابی رسول کے اس قول کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ سبسے پہلے ابو بکرالصدیق (مِثَالِثَوْ) مسلمان ہوئے تھے۔

(الترندي:٣٧٣٥ وقال: "فذ احديث حسن صحح" وسنده صحح

یعنی بچوں میں سب سے پہلے سیدناعلی وٹائٹیؤ مسلمان ہوئے اور مردوں میں سیدنا ابو بکر الصدیق وٹائٹیؤ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ واللہ اعلم

سیدناعبدالله بن عباس ڈائٹی فرماتے ہیں کہ'' أول من أسلم علی رضي الله عنه''
سب سے پہلے علی رُٹائٹی مسلمان ہوئے تھے۔ (مجم السحلة للبغوی ٣٥٥ ص٥٣٥ ومنده صحح)
عروه (بن الزبیر، تابعی رحمه الله) فرماتے ہیں کہ علی (رُٹائٹی ) آ محصال کی عمر میں مسلمان
ہوئے تھے۔ (مجم السحلة للبغوی جهم ٢٥٥ ح ١٨١٠ ومنده صحح)

الناس المناس الم سيدناعبدالله بن مسعود طالله فرماتے بيل كه "كنا نتحدث أن أفضل (أقضى) احل المدينة علي بن أبي طالب "بم باتيم كرتے تھے كەالم مِدين مِين سبست افضل(اقضى)على بن ابي طالب ہيں۔ (فضائل الصحلبة للا مام احمد ۲۰۴۶ هـ ۱۰۳۳ وسندہ صحح) غزوهٔ خیبر کے موقع پر مرحب یہودی کی للکار کا جواب دیتے ہوئے سیدناعلی ڈاٹٹیؤ نے فرمایا: " أنا الذي سمتني أمي حيلرة "ميرانام ميري مال في حيدر ركها ميم ميرو (حيدر اشير) **جول\_ (صحیح مسلم: ۵۰ ۱۸ دارالسلام: ۳۵۸**) پھرآپ نے مرحب یہودی کوتل کر دیا اور فتح خیبرآپ کے ہاتھ پر ہوئی۔ سیدنا ابو ہر رہے ہ واللہ ہے۔ رسول الله مَنَّا يُنْزِيمَ ، ابو بكر ، عمر ، عثمان ، على ، طلحه اور زبير ( مِنَّا يَنْزُمُ ) حراء ( ببهارُ ) پر تصے كه وه

(زلز لے کی وجہ سے ) ملنے لگا تو رسول الله مَنَاتَيْظِ نے فرمایا: رک جا،اس وقت تیرے او پر نبی ،صدیق اورشہید( ہی ) کھڑے ہیں۔(صحیحمسلم: ۳۱۷ ودارالسلام: ۹۲۲۷) رسول الله مَنَّالِيَّيِّمُ نِهُ مِايا: ((من آذى عليه فقد آذاني)) جس نِعلى (رَّالْتُمَرُّ ) كو تكليف دى اس نے مجھے تكليف دى .. ( فضائل الصحلبة رزيادات القطيعي : ١٠٤٨، وسنده حسن دله شامد عند

این حبان ،الموارد ۲۲۰۲ والحا کم ۲۳۳۳ او حجه ووافقه الذہبی ) ایک دفعہ (بعض) لوگوں نے (سیدنا) علی طالفیٰ کی شکایت کی تو رسول الله مَا لِیْنَیْمُ نے خطبہ ارشارفرمايا:(( أيها الناس لا تشكوا علياً فو الله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله ))لوگواعلى كى شكايت نەكرو،اللەكى تىم بے شك وەاللەكى ذات يااللە كےراستے میں بہت زیادہ خشیت (خوف) رکھتے ہیں۔ (منداحد ۲۸۳۸ والحاکم ۱۳۲۶ اوسحد ووافقد الذہبی وسندہ حسن) سیدناعلی ڈاکٹنڈ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ میں ،عثان ،طلحہ اور زبیر ( مِنْ مُنتُمْ )ان لوگوں مل مول كع جن كاذكرالله في ( قرآن مجيديس ) كيا بـ ﴿ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ﴾ (الحجر: ٢٥) اوران كدلول مين جوكدورت موكى ہم اسے نکال دیں گے اور وہ چار پائیوں پر، بھائی ہے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے

بينه مي اكب ( نضائل الصحلبة رزيادات القطيعي: ٥٥٠ اوسنده صحح )

ابواسحاق السبعى فرماتے بين: "رأيت علياً ..... ضخم اللحية "بيس في (رالفين ) كود يكها، آپ كى برئى اور كهنى الروس الديس بن ابى استاق بري من الدليس ) امام المل سنت: احمد بن ضبل رحمد الله فرماتے تھے: "ماجاء الأحد من أصحاب رسول الله عنه" من الفضائل ماجاء لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه"

جتنے فضائل علی بن ابی طالب رہافٹۂ کے (احادیث میں) آئے ہیں اسنے فضائل کسی دوسرے صحابی کے ہیں اسنے فضائل کسی دوسرے صحابی کے ہیں آئے۔ (متدرک الحائم ۱۳۸۲-۱۰۸،۱۰۵ وسند، حن)

مختصریه کرسیدناعلی و النفوز بدری من السابقین الاولین ، امیر المومنین خلیفه راشداور خلیفه کراشداور خلیفه کرد بی خلیفه کرد بین به برام منطقه کرد بین الله بین به برام الله برای در میالله و کرد بن الحسین الآجری رحمه الله (متوفی ۱۳۷۰ه کافر ماتے ہیں:

'' جان لو، الله ہم اورتم پررحم کرے، بے شک الله کریم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رٹی تھے' کو اعلی فضیلت عطافر مائی۔ خیر میں آپ کی پیش قد میاں عظیم ہیں اور آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ عظیم فضیلت والے ہیں۔ آپ جلیل القدر، عالی مرتبہ اور بری شان والے ہیں۔

عنہم اجمعین کی محبت سے بھردے۔آمین

[الحديث: ١٨٠٤]

( فضائل صحابه لفكالك

## عشره بشره سے محبت

(55)

سيدناعبدالرحن بنعوف والني عددايت عدني مَالَيْنَا في فرمايا:

((أبوبكر في الجنة و عمرفي الجنة و عثمان في الجنة و علي في الجنة و علي في الجنة و على في الجنة و على في الجنة و عبدالرحلن بن عوف في الجنة و سعيد بن زيد في الجنة و سعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ))

بیعشرہ مبشرہ ہیں جن سے نبی کریم مناہی کے راضی تھے۔سیدنا عمر وٹائٹی فرماتے ہیں: نبی مناہی مار منافظ میں معاصت:عثان علی ،زبیر طلحہ اور عبدالرحمٰن (بن عوف وَمُؤَلِّنَهُمُ) سے راضی تھے۔ (صحح ابخاری:۳۷۰)

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹؤ فرماتے ہیں: رسول اللہ مَٹاٹیٹِٹِم حراء (پہاڑ) پر تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر (الصدیق) ہمر،عثمان ،علی ،طلحہ اور زبیر (مِثَاثَیْنِم) تھے اسے میں (زلز لے کی وجہ سے) پھر ملنے لگاتو آپ نے فرمایا:

((اهدأ فما عليك إلا نبي أوصديق أو شهيد))

تھہر جا،اس وقت بچھ پرصرف نبی،صدیق اورشہیدہی کھڑے ہیں۔(صحیمسلم: ۲۲۱۷)

اس سیح حدیث میں ان جلیل القدر صحابہ کرام شکائٹنز کی بہت بڑی نصیلت ہے۔
ابو بکر (عبداللہ بن عثان) الصدیق کا لقب' صدیق' نبی کریم مَلَّ الْفِیْلِ کا رکھا ہوا ہے۔ اس
حدیث میں بیرغیب کی خبر ہے کہ سیدنا ابو بکر ڈٹائٹنڈ شہید نہیں ہول گے جبکہ سیدنا عمر وسیدنا
عثان وسیدنا علی وسیدنا طلحہ وسیدنا زبیر بن العوام دی ایش شہید ہوں گے۔ بیپیش گوئی حرف
بحرف پوری ہوئی۔خادم رسول سیدنا انس ڈٹائٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی مَثَّ الْفِیْلِم نے فرمایا:

((أرحم أمتي بأمتي أبوبكر وأشدهم في أمرالله عمر وأصد قهم حياء عثمان وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤ هم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذو لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح))

میری اُمت پرسب سے زیادہ مہربان، میری امت میں ابوبکر ہیں۔اللہ(کے دین) کے معاطع میں سب سے شخت عمر ہیں،شرم وحیا میں سب سے بیا عثمان ہیں، شرم فرائض (میراث) کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، سب سے بڑے قاری الی بن کعب ہیں، طلال وحرام کو سب سے زیادہ جانے والے معاذ (بن جبل) ہیں اوراس اُمت کے امین ابوعبیدہ بن الجراح ہیں۔

[رضى التُّعنبم اجمعين]

(منداحمة ۱۸۱۷ م ۱۳۵۵ من الترندي: ۱۹ ساوقال: "خذ احديث حسن محجيج" الضياء في الخيّارة ۱۹ ر۲۲۹، ۲۲۲ منداحمة المعام ۲۲۲، ۲۲۳ مندا و ۲۲۳ مندا و ۲۲۳ منداخ ۱۱۱۲ وقال إساده محج

عشرہ مبشرہ ہوں یا دوسر ہے صحابہ کرام ،سب سے محبت کرنا جز دا یمان ہے۔ امام عوام بن حوشب الشبیانی ( ثقة ثبت فاضل ،متو فی ۱۴۸ھ ) فرماتے ہیں:

"اذكروا محاسن أصحاب رسول الله مَلْكِنْ تَو لفواعليهم القلوب ولا تذكروا مساويهم فتحرشوا الناس عليهم "
رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِ عَلَي

فضائلِ محابد تكافق

کی محبت ہی محبت ہواوران کی خامیاں بیان نہ کروتا کہ لوگوں (کے دلوں) میں اُن کے خلاف نفرت پیدانہ ہوجائے۔

( تشبيت الا مامة وترتيب الخلافة للحافظ الى نعيم الاصبهاني: ٢١٧ وسنده حسن )

صحابہ کرام پر تقید کرنااوراُن کی خامیاں بیان کرنااہلِ بدعت کا خاصہ ہے۔اہلِ سنت تو صحابہ کرام سے قرآن وحدیث کی گواہی کی وجہ سے محبت ہی محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم مَا اللّٰهِ عَمْ کے پیارے صحابہ کرام قرآن وحدیث کو اُمت مسلمہ تک پہنچانے والے ہیں،اللّٰہ نے اُن سے راضی ہوکر ﴿ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُو اَعَنْهُ ﴾ کا تاج اضیں پہنا دیا ہے۔

سبحان الله

مشہور ثقة عابد فقیہ امام معافیٰ بن عمران الموسلی رحمہ الله (متوفی ۱۸۵ھ) سے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور سیدنا معاویہ بن الی سفیان ولٹھ کھنا کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا:

((لايقاس بأصحاب رسول الله عَلَيْكَ أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عزوجل))

رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ كَصَابِهِ كَسَاتُهُ وَلَى بَهِى برابرَ بَهِينِ قرار دياجا سكتا معاويه (طَلَّعَمَّ ) آپ كے صحابی، ام المونین ام حبیبہ كے بھائی، كاتب اور الله كی وحی ( لکھنے ) كے امین بیں۔ (تاریخ بغداد جاس ۲۰۹ میں میجے)

مشہور جلیل القدر تابعی کبیرامام مسروق بن الاجدع رحمداللد (متوفی ٦٢ هـ) فرماتے ہیں:

"حب أبي بكر و عمر و معرفة فضلهما من السنة "

ابو بكراور عمر ( والفيئنا ) ہے محبت كرنا اور أن كى فضيلت بېجاننا سنت ہے۔

(تاريخ ومثق لا بن عساكر ٢٥٤ م المعرفة والتاريخ للا مام يعقوب بن سفيان الفاري ١٧١٢ وسنده صحيح)

رضي الله عنهم أجمعين

ا الحديث: 19

فضائل صحابه المناكثة المستخلفة

#### سيدناطلحه بن عبيدالله رضالتيه سيمحبت

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْيَبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتُحًا قرِيْبًا لا ﴾

الله راضى ہوگیا مونین سے جب وہ درخت کے نیچ آپ کی بیعت کر ہے تھے، ان کے دلول میں جو ہے اُسے اللہ خوب جانتا ہے، پس اُس نے اُن پرسکون نازل

من کے دریں ہیں برہے اسک ملد رہ بات ماہ مان کا ماہ مان کا ماہ ہیں۔ فرمایا اور فنح قریب عطا فرمائی۔(الفتح:۱۸)

اس آیت کریمہ میں مونین سے مرادوہ چورہ بندرہ سو( ۱۵۰۰/۱٬۰۰۰) صحابہ کرام ہیں جنھوں نے حدید ہیے کے مقام پر درخت کے پنچے ، نبی کریم مَثَّاتِیْتُم کے دستِ مبارک پر بیعتِ رضوان فرمائی تھی۔

ان صحابة كرام مين سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا على، سيدنا طلحه، سيدنا زبير، سيدنا عبد الرحل بن عبد الموسيدنا الوعبيده بن عبد الرحل بن عوف، سيدنا سعد بن الى وقاص، سيدنا سعيد بن زيد اور سيدنا الوعبيده بن الجراح مصل الله عنهم أجمعين

بیعتِ رضوان کے موقع پر کفارِ مکہ نے سیدنا عثمان رٹائٹیڈ کوروک لیا تھا تو نبی کریم منافیدِ نم نے اپنے داکیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ بیعثمان کا ہاتھ ہے اور پھراسے اپنے باکیں ہاتھ پر مارکر فرمایا: بیب بیعت عثمان کی طرف سے ہے (صحیح ابنجاری: ۱۹۹ والحدیث: ۱۹ ص ۲۵) معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان رٹائٹیڈ بھی بیعتِ رضوان میں شامل ہیں۔ بیعتِ رضوان کرنے والوں سے مخاطب ہوکررسول اللہ منافیدیم نے فرمایا:

((أنتم خير أهل الأرض))

زمین میں تم سب سے بہتر لوگ ہو۔

(منج الخاري:١٥٣ صحيح مسلم: ١٨ ١٨ ١٨ وتر قيم دارالسلام: ١٨١١) سيدنا جابر بن عبدالله الا نصاري والنُّنوُّ فرمات بي كدرسول الله مَا لِيَا يَمْ مِنْ عَلَيْمَ فِي عَرمايا:

((لايدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ))

بیعتِ رضوان کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

(سنن الرّندي: ٣٨٦٠ وقال: "هذا حديث حسن صحيح" وسنده مح وأصلن صحح مسلم: ٢٢٩٥)

سیدناطلحہ بن عبیداللہ التیمی ، ابوحمہ المکی ڈگائٹنا کو ہیعتِ رضوان کے علاوہ اور بہت سی خاص

فضيلتيں حاصل ہیں۔ نبی مَلَاثِیَا مِے اپنی مبارک زبان سے انھیں جنت کی خوش خبری وی ہے۔

(سنن التريذي: ٢٤/٢٤ وسنده صحيح ،الحديث: ١٩ص ٥٦) آپ سے ارتئیں (۳۸) کے قریب ا حادیث مروی ہیں جن میں دو تیجے بخاری میں اور

تین سیج مسلم میں موجود ہیں۔

آپ سابقین اولین میں ہے ہیں پھرمہاجرین کی مقدس جماعت میں شمولیت کا شرف حاصل ہے۔

رسول الله مَالِينَيْمُ نَے غزوہ أحد ك دن فرمايا:

((أوجب طلحة)) طلحه کے لئے جنت واجب ہوگئ ۔ (مندابي يعلى ٢٣٣٦ ح- ٧٤ وسنده حسن، والترزى: ٣٤٣٩،١٦٩٢ وقال: " هنذا حديث حسن غريب " إلح

وصححه الحاكم ٣٧٣ ١٥ وافقه الذبي) ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَا هَدُو االلَّهَ عَلَيْهِ عَ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَنْتَظِرُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ

مومنول میں سے ایسے لوگ ہیں جنھوں نے اللہ سے کیا ہوا دعدہ سیج کر دکھایا ، اُن

و فضائل صحابه مخالفتان المستحالية المستحالية

میں سے بعض کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور بعض ( آنے والے وقت کے )

منتظريل - (الاحزاب:٢٣)

نبی مَا اللَّهُ اللَّهِ نَصِيدِ ناطلحه رِثَالِتُهُ کُو' زندگی کے دن پورے ہو گئے''میں ذکر فرمایا ہے۔ (سنن الترندي: ٣٠٠ سنه وسنه وحسن وقال الترندي: "هذا حديث حسن غريب" إلغ) غزوهٔ أحدكے دن نبی مَثَاتِیْنِم كا دفاع كرتے كرتے طلحه رٹائٹیڈ كا ہاتھشل ہوگیا تھا۔ (صحیح ابنجاری:۲۳ ۴۴)

سید ناطلحہ وٹاٹنیڈ جنگ جمل کےموقع پرتریسٹھ (۲۳) سال کی عمر میں چھتیں (۳۷) المجرى كوشهيد موئے - (تقريب التهذيب:٢٠١٧)

آپ کومروان بن الحکم الاموی نے گھٹنے پر تیر ماراتھا (جس سے ) آپ شہید ہو گئے۔ (طبقات ابن سعد۳ ۲۲۳ دسنده سخيح)

سيدناعلى طالفيُّ نے فرمایا:

'إني لأ رجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله ﴿وَنَزَعُنَا مَافِي صُدُوْدِ هِمْ مِّنْ غِلِّ ﴾ مجھے یہ پوری اُمید ہے کہ میں ،طلحہ اور زبیر (بن اِلعوام) ان لوگوں میں ہوں گےجن کے بار بے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اوران کے دلوں میں جورنجش ہوگی ہم اسے نکال دیں گے [ وہ آ منے سامنے تختوں پر بھائیوں کی طرح (بیٹھے ) ہوں گے ]

(الحجر: ٣٤) (المصنف ١٥/ ٢٨٢،٢٨ ح ٤٨٠٠ نيز ديكيئة طبقات ابن سعد ٣٢٥ وسنده حسن )

اسے امام ابن افی شیبہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

جنگ جمل کے موقع پرسید ناعلی ڈاٹٹیئے نے فر مایا:

" والله ما أرى بعد هذا حيراً" الله كاتم ،مير عنيال مين اب اس كے بعد كوئى خیر مبیں ہے۔ (مصنف ابن الی شیبد ۱۸۸۸ ح ۲۵۸۱ وسندہ صحح)

سيدناعلى طالغية نے فرمایا:

"لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل والبر والبحر"

فضائل صحابه نفائل صحابه نفائل المستعدد المستعدد

عثمان (رٹائٹنڈ) کوئل (شہید) کرنے والوں پراللّٰہ کی لعنت ہو،میدان میں، پہاڑ میں، خشکی میں اورسمندر میں ۔ میں،خشکی میں اورسمندر میں ۔

(مصنف ابن البيشيبه ۱۵ ۱۸۲۵ ح ۳۷۷۸ وسنده صحيح ،سالم بن البي الجعد برئ من التدليس: الفتح أمبين في تحقيق

طبقات المدلسين ٢٧٣٨)

بعض روانض اصحابِ جمل کی تکفیر کرتے ہیں ، اُن کی تر دید میں ابوجعفر الباقر محمد بن بحد ملک میں اور اس دور سرون میں مار کا میں اور جمل دھنوں میں

علی بن الحسین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 'لم یکفو اُھل المجمل'' اُسیابِ جمل (جنھوں نے باہمی جنگ الری) نے کفرنہیں کیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۵۸۸ م ۲۵۷۷ دسندہ سیج)

با کی جمل رہی ہے سرین میں اور مست ہی ہی ہی ہیں۔ ایک میں اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ و ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ نبی مَلَّىٰ اللَّهِ اللہ اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ و

( د يکھئے مسلم: ۵۰ ۱۳۴۱ داضوا ءالمصابیح: ۱۱۰۸)

آخر میں سید ناطلحہ رٹائٹی کا ایک سہری قول پیش خدمت ہے، فرماتے ہیں:

"أقل العيب على المرء أن يجلس في داره"

آدمی اگراپنے عیوب کم کرنا چاہتا ہے تواسے چاہئے کہا پنے گھر میں بیٹھار ہے۔

(مندمسد دكما في المطالب العالية :٢٨١٣ وقال ابن حجر: "صحيح موقوف" وكتاب الزهد لا بن المبارك، رواية نعيم بن

حماد الصدوق: ١٢، والزهد لوكيع: ٣٠ ٦٥ والزهد لا بي داود: ١١٨،١١٨ والزهد لا بن ابي عاصم: ٨١ والعزلة للخطا بي: ٣٢ -

سیدناطلحہ ڈلیٹیئئے سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ و(الحسر لله

سیدنا صحه ری تی تی سی محبت کرنا ایمان می علامت ہے۔ در سعسر ملہ مارین

[الحديث: ٢٠]

فضائل صحابه الكائمة المستخطئة المستخط

### سيدناز بيربن العوام طالتين سيمحبت

سیدنا نبی کریم مَنَاقِیْمِ کے حواری سیدنا زبیر بن العوام بن خویلد رِقافِیْمَ آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبدالمطلب رُقِیْمِ اُسْ کے فرزندار جمنداورعشر ہبشرہ میں سے تھے۔

رسول الله مَثَلَيْئِمْ كاارشادمبارك ہے: ((إن لكل نبي حواريّاً وحواريّ الزبير بن العوام))

ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔

(صحیح البخاری:۲۸۴۷ وصحیح مسلم:۲۳۱۵)

سيدنا عبدالله بن عباس وللهُ فَهُنا فرمات بين: "أما أبوه فحواري النبي عَلَيْكُم " اوراس عبدالله بن الزبير وللفَهُنا) كابا جان، نبي مَالَيْنَكِم كحواري تق \_

(تشیح ابغاری:۲۲۵)

سفیان بن عیدیند نے فر مایا: حواری ناصر (مددگار) کو کہتے ہیں۔ (سنن تر ندی:۱۳۸۳ وسنده سجے) بنوقر یظہ والے دن ، نبی مَنَّالِیُّ کِلُم نے زبیر طالعین سے فر مایا:

(( فداك أبي و أمي)) ميرے مال باپ تجھ يرفدا( قربان) ہوں\_

(صحیح بخاری: ۲۰۲۷ وصحیح مسلم: ۲۴۱۲)

سيدناعمر طالتين في مايا:

"ماأجدأحق بهذا الأمرمن هؤ لاء النفرأ والرهط الذين توفي رسول الله علم المنه وهو عنهم راض، فسمّى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبدالرحمٰن"

میرے خیال میں اس خلافت کا مستحق ان لوگوں کے علاوہ دوسرا کوئی مخص نہیں ہے،

جن سے رسول الله مَثَلَّقَيْمَ وفات تک راضی تھے، آپ نے علی ،عثان ، زبیر ،طلحہ، سعد (بن ابی وقاص ) اور عبد الرحمٰن (بن عوف رُحَالَیْمَ ) کا نام لیا۔ (صحیح ابھاری ۲۷۰۰) سید ناعثان رٹی تُعَدِّف نے فر مایا:

"أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت و إن كان لأحبهم إلى رسول الله عُليلية"

اوراس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک وہ (زبیر و النائیٰ ) میرے علم کے مطابق ان لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور آپ نبی سَالَ اللَّیٰ کوان سب سے زیادہ محبوب تھے۔ (صحیح ابخاری:۳۷۱۷)

رب کریم کاارشادہے:

﴿ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرُحُ ﴿ لِلَّذِيْنَ احْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا اَجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾ الْحَسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا اَجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾

جن لوگوں نے تکلیف اٹھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہی ، ان میں سے نیک اور متقی لوگوں کے لئے بڑاا جرہے۔ ( ال عمران:۱۷۲ )

اس آیت کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ڈلٹٹٹٹا اپنے بھانجے عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ سے فرماتی ہیں :

"أبواك، والله من الذين استجابوا لِلله والرسول من بعدماأصابهم القرح" الله كالله من الذين استجابوا لِلله والرسول من بعدماأصابهم القرح" الله كالله كالله

رسول الله مَنَا لِيَّيِّمُ نِے فرمایا: '' زبیر (بن العوام ) جنت میں ہیں''

(سنن التريذي: ۴۷ ۳۷ و إساده چې ،الحديث: ۱۹ص ۵۲)

ایک روایت میں آپ مَنَالَیْکِمْ نے سیدنا زبیر رِٹالِنیٰ کوشہید کہا۔

(صحیح مسلم: ۲۳۱۷ والحدیث: ۱۹ص ۵۲)

زربن حیش رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں (سیدنا) علی (وٹائٹیڈ) کے پاس تھا کہ (سیدنا زبیر وٹائٹیڈ) کے باس تھا کہ (سیدنا زبیر وٹائٹیڈ) ابن جرموز نے اندرآنے کی اجازت مانگی تو علی (وٹائٹیڈ) نے فر مایا: ابن صفیہ (زبیر وٹائٹیڈ) کے قاتل کوآگ کی'' خوش خبری'' وے دو، میں نے رسول اللہ وٹائٹیڈ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہرنی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔

(منداحم ارحمر) معرفی نے موسے سنا کہ ہرنی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری دبیر ہے۔

اس روایت کوحاکم نے سیح قرار دیاہے۔ (المعدرک ۳۶۷۳ ح۵۵۷۹)

سیدناز بیر طالفیُهٔ بچین میں مسلمان ہوئے تھے اور چھتیں ہجری (۳۶ھ) کو جنگ جمل سے واپس لو منتے ہوئے شہید کئے گئے۔ رضی اللّٰہ عنه

تخفة الاشراف كى ترقيم كے مطابق كتبسته ميں آپ كى بيان كردہ بيس سے زيادہ

فضائل صحابه فكالمثان المستعلق المستعلى المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق

دیث ہیں ان میں سے مشہورترین حدیث درج ذیل ہے:

رنا زبير والتُّعَيُّهُ فرمات مِين كه مين نے رسول الله مَنَّالَيْمَ كُوفر مات ہوئے سنا:

((من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)) فن

جو خص مجھ پرجھوٹ بولے گاوہ اپناٹھ کانا (جہنم کی) آگ میں تلاش کرے۔

(صحیح بخاری:۷۰۱)

ے اللہ! ہمارے دلوں کوسیدنا زبیر رٹالٹھُنُّ اور تمام صحابہ کرام کی محبت سے بھردے۔ رضی اللہ عنہم أجمعين

[الحديث:٢١]

### سيدنا عبدالرحن بن عوف رياعية سيمحبت

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْ نَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْ نَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ الله مومنول سے راضی ہوگیا جب وہ درخت کے نیچ آپ کی بیعت کرر ہے تھے۔ (اللہ 1۸:

ان جليل القدر اورخوش قسمت صحابه كرام مين سيدنا عبد الرحمن بن عوف والفيئة بهي شامل تهد حافظ ذهبي رحمه الله فرمات بين: "و من مناقبه أن النبي عَلَيْكِ شهدله بالجنة ، وأنه من أهل بدر الذين قيل لهم: اعملوا ماشئتم... "إلخ

اورآپ کے مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ بی منا اللہ اللہ کے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی، اورآپ بدری صحابیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں (اللہ تعالیٰ نے ) فر مایا: جو چا ہوسو کرو[تمھاری مغفرت کردی گئے ہے۔] (سیراعلام الدیلاء ار ۸۷)

اس زمین پرایک ایسا وقت بھی آیا کہ امام الانبیاء سیدنا محمد رسول الله مَالَّيْنِ آشريف لائن وَ يَكُول کو الله مَالْ يُلِيْنَ الوَّالَ الله مَالْ يُلِيْنَ الوَّالِ الله عَلَيْنَ الله عَلِي الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله ع

پھر جب (عبدالرحمٰن بنعوف ڈالٹیئئے نے ) سلام پھیرا تو نبی مَالْقَیْئِم اور میں کھڑے ہوگئے۔

مارى جوركعت رمى تى دەرىيى دەرىيى إى پرسلام كھيرا] (صحمسلم:١٧١٨٥ ورقيم دارالسلام:١٣٣)

معلوم ہوا کہ ایک دن ،عذر کی وجہ سے امام الا نبیاء مَنَّ الْفِیْمِ نے اپنے امتی عبد الرحمٰن بن عوف واللہ نظام کے پیچھے نماز بڑھی۔ پوری امت میں نبی کریم مَنَّ الْفِیْمِ کی امامت کا شرف صرف آپ بی کو حاصل ہے۔

منبید بلیغ: صیح مسلم والی روایت کامفہوم ، بہت سی سندوں کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے:

سماب الام للفافعي (ارسم) دمند احمد (۱۲۹ م ۲۵۱،۲۳۹) ومندعبد بن حميد (المنتخب: ۲۹۰ مان الام للفافعي (ارسم) ومند احمد (۱۲۹ م ۲۸۳ م ۲۸۳ ومنده صحیح ابن خزیمه (۱۲۳ م ۱۸۳ م ۱۳۳۸ ومنده صحیح ابن خران (الاحمان: ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸) وموطأ امام ما لک (۱۳۲۸ م ۲۰۰۰) ومندالدارمی (۱۳۳۱ دوسرانسخ: ۱۳۷۳) وعام کتب حدیث -

اس مدیث پرامام این ماجد رحمه الله عَلَيْتُ ''باب ماجاء فی صلوة رسول الله عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ خلف رجل من أمته''کاباب باندها ہے۔ (قبل ١٣٣٦)

> نی مَلَّ الْفِیَّلِم نے وقت پرنماز باجماعت قائم کرنے میں صحابہ کرام کی تائید فر مائی۔ رسول اللّٰد مَلَّا فِیْلِم نے فر مایا:عبدالرحمٰن بنعوف جنت میں ہیں۔

(سنن الترندي: ۲۷ ساو إسناده محيح / الحديث: ۱۹ ص ۵۲)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ (سیدنا) عمر رفحانفؤنے اس وقت تک مجوسیوں سے جزیہ فہیں لیا جب تک (سیدنا) عبد الرحمٰن بن عوف رفحانفؤ نے گواہی نہ دے دی کہ رسول اللہ مقافی ہے جر (ایک علاقے) کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ (صحیح بخاری:۳۱۵۷،۳۱۵۲) سیدنا عمر وفی فی تعددنا عدل'' سیدنا عمر وفی فی تعددنا عدل'' سیدنا عمر وفی فی تعددنا عدل'' کی تا دی اور (تقد، قابل اعتماد) ہیں۔ کہیں آپ ہمارے (تمام صحابہ کے ) نزدیک عادل (تقد، قابل اعتماد) ہیں۔

(مندانی یعلیٰ ۲ر۱۵۳ ح۹۳۸ وسنده حسن)

عبدالرحل بن عوف طالفيَّة فرمات بي كه جب مم مدية آئة ورسول الله مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

والمنطق المستحابة وتكافؤهم میرےاورسعد بن الربیع (الانصاری ڈلاٹیز) کے درمیان رفتۂ اخوت (بھائی جارا) قائم کر وادیا۔ (صحیح بخاری:۲۳۰۸)

ام المومنين عا مُشهد يقد ولطفة فرمايا كرتى تقيس كهالله تعالى عبدالرحلن بن عوف كوجنت کی سبیل (میٹھے چشمے )سے یانی پلائے۔

(سنن الترندي: ۴۹ ۲۲ ملخصأ و إسناده حسن ، وقال الترندي خذ احديث حسن غريب )

نبى مَثَاثِيْنِمُ اپنى و فات تك عبدالرحمٰن بن عوف رالفيز سے راضى تھے۔

( و یکھنے می بخاری: ۵۰۰ سام والحدیث: ۱۵ ص ۴۸)

(3)

آپان چھارا کین مجلسِ شوریٰ میں سے ایک ہیں جنھیں امیر المومنین عمر دلالفنز نے اپنے بعد خلافت كالمستحق چناتھا۔ (ديکھئے مجمع بخاری ۲۷۰۰)

تنبيه: ايكروايت مين آيا ہے كه آپ (سيدناعبدالحلن بن عوف والفيز) كھنوں كے بل گھٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔

(منداحمه ۲ ر۱۵ ار ۲۵۳۵ من مدیث عمارة بن زاذ ان عن ثابت عن انس دانشد )

اس روایت کے ایک راوی محارہ بن زاذان کے بارے میں امام احمد بن حتبل نے فرمایا:''یروي عن [ثابت عن] أنس أحادیث مناکیر ''وه (ثابت عن)انسے منکرروایتیں بیان کرتاہے۔

(الجرح والتعديل ٢ ٧٦/٣ وسنده صحح ، وتهذيب المتهذيب عر٧٥ سطيع دارالفكر ، والزيادة منه)

الہذار پروایت منکر (ضعیف ومردود) ہے اس روایت کے باطل ومردود شواہ کے لئے دیکھتے الموسوعة الحديثية (۱۲مر۳۳۹،۳۳۸)اس تتم كي ضعيف ومردودروايات كي بنياد پر بعض لوگ صحابة كرام شكائت كخلاف ہرز وسرائي كرتے رہتے ہيں حالانكهضعيف روايت كا وجوداور عدم وجود، ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے۔ (دیکھئے کتاب المجر دعین لابن حبان ۱۳۷۸ ترجمہ معید بن زیاد) سید ناعبدالرحمٰن بنعوف ر<sup>طالفی</sup>ٔ ۳۲ ھکومدینه طیبه می**ں فوت ہوئے**۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں نے (اینے اہا) عبدالرحمٰن

فغائلِ محابہ تُكُلُّةُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عوف کے جنازے میں (سیدنا) سعد بن ابی وقاص ( دلائٹنز ) کوریکھاوہ فر مار ہے تھے:

ذهب ابن عوف ببطنتك من الدنيا لم تتغضغض منها بشيُّ ''

ے ابن عوف! آب دنیا سے اس حال میں جارہے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے يكوذراجهي آلوده بيس كيار (مغيوم المستدرك للحاكم ٣٠٧٥ -٣٥ وسنده يج)

سيدنا عبدالرحنن بن عوف والثير كي وفات برامير المومنين سيدناعلى بن ابي طالب والثير

في الله الله الله عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها "

ے ابن عوف! جاؤ ہم نے دنیا کا بہترین حصہ پالیااورگدلے (مٹی والے ) حصے کوچھوڑ دیا۔ (المستدرك للحاكم ١٠٨٨ ح ٥٣٣٧ وسنده ميح)

رضي الله عنهما [الحديث:۲۲]

#### سيدنا سعد بن ابي وقاص طاللين سيمحبت

سيدناسعد بن ما لك بن وبهيب بن عبد مناف الزبرى القرش المكى ابواسحاق والثنية قرماتے بين: "ماأسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام"

جس دن میں مسلمان ہوااس سے پہلے (آزادمردوں میں آل بیت اور سیدنا ابو بکر مطاق میں گزرے کہ مطاق میں گزرے کہ میں تیسرامسلمان تھا۔ (صحح بزاری: ۳۷۱۷)

آپ ہی کے بارے میں نبی کریم مَثَاثِیُّا نے غزوہ اُحدے دن فرمایا تھا:

(( ارم فداك أبي و أمي )) تيركينكو،ميرے مال بابتم برقربان مول\_

(صحیح بخاری: ۵۵-۲۰ وصیح مسلم: ۱۲/۱۲/۱۲ ور قیم دارالسلام: ۱۲۳۷)

أيكرات رسول الله مَا يُعْظِمُ فِي مايا:

((ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة ))

بیصدیث اس دورکی ہے جس وقت آیت مبارکہ ﴿وَاللّٰهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّامِی ۖ ﴾ اوراللّٰدآپ کولوگوں سے بچائے گا (المآئدة: ۲۷) نازل نہیں ہوئی تھی۔ دیکھے سنن التر مذی (۳۲ ۳۰ و إسناده حسن وصحہ الحاکم ۲ رساس و وافقہ الذہبی ) وصحح ابن حبان (موار دانظمآن: ۳۹ کے اوسنده حسن ،مؤمل بن اساعیل حسن الحدیث) بعد میں آپ مَنافِیمُ کے لئے بہرے داری کوئی ضرورت ندرہی۔

سیدنا سعد بن ابی و قاص طالتین فرماتے ہیں کہ'' عربوں میں ، اللہ کے راستے میں سب سے

ہبلا تیر چلانے والا میں ہوں۔'' (صحح بخاری:۳۷۲۸)

آپ کے بارے میں قرآن کی بعض آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔

( و یکھتے چمسلم: ۴۸ کاودارالسلام: ۹۲۳۸)

ني كريم مَا الله يُمِّر في المجنة )) نبي كريم مَا الله عنه المجنة ))

اورسعد بن ابي وقاص جنت ميس بيس \_ (سنن الترزى: ٢٥ ١٥٥ وإسناده صحيح ، الحديث: ١٩ص ٥٦)

سیدناعمر والٹیو نے آپ کوان چھ صحابہ میں شار کیا جو اُن کے خیال میں خلافت کے ستحق تھے۔ (دیکھیے جج ابناری:۲۷-۳۷،الحدیث:۲۱ص ۲۷)

مافظ زمين فرمات بين كـ "أحد العشرة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من

شهد بدراً والحديبية و أحدالستة أهل الشورى"

آپعشرہ مبشرہ میں سے ایک اور سابق اولین میں سے تھے۔ آپ بدر اور حدیب بیس شامل م

۔ تھےادرمجلس شوریٰ کے چھار کان میں سے ایک تھے۔ (سیراعلام اللہلاءار ۹۳)

آپ فات کاران ہیں۔قادسیآپ کے ہاتھ پرفتے ہوااوراللہ تعالی نے کِسر کی کونیست و نابود کر دیا۔ دیکھئے سیراعلام النبلاء (ار118)

سیدناسعد دلاتین مستجاب الدعوات تھے۔ایک دفعه ایک شخص نے آپ کے بارے میں جھوٹ بولاتو آپ نے اسے بددعا دی۔ یہ بددعا اس شخص کولگ گی ادروہ ذلیل درسوا ہوکر مرا۔ (دیمے شیح بخاری:۵۵ درجے مسلم:۳۵۳)

ایک دفعه سیدناسعد و النیم نی کوفه میں خطبه دیا پھر پوچھا: اے کو فے والو! میں تمھارا کیساامیر ہوں؟ تو ایک آ دمی نے جواب دیا: ''اللہ جانتا ہے کہ آپ میرے علم کے مطابق رعیت سے انساف نہیں کرتے ، مال صحیح تقسیم نہیں کرتے اور نہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔'
سعد رفائن نے فرمایا: اے اللہ! اگریڈ خص جموٹا ہے تو اسے اندھا کر دے، اسے فقیر کر دے
اور اس کی عمر لمی کر، اسے فتنوں کا شکار کر دے۔ (مصعب بن سعد نے) کہا، پھر وہ آ دمی اندھا
ہوگیا، وہ دیواریں پکڑ کر چاتا تھا، وہ اتنا فقیر ہوا کہ پسیے مانگا تھا اور وہ مختار ( ثقفی کذاب )
کے فتنے میں مبتلا ہو کر مارا گیا۔ (تاریخ دمش ج۲۳ سر ۲۳۳ دسندہ سمجے، دیر اعلام النبلاء ارسالہ ۱۱۳۱۱ مندی فاصل مندی کریم مَثَا الله اس دروازے سے اس محت کرتا ہے اور تو اس دروازے سے سعد ( در اللہ ما دحل من هذا الباب عبداً یحب فوت میں کرتا ہے اور تو اس دروازے سے سعد ( در اللہ ما کہ جو تھے سے مجت کرتا ہے اور تو اس

(المتدرك للحاكم ۲۹۹۸ و ۱۱۷ وسنده حن ، تارخ دشق ۲۲۳،۲۲۳، وحجه الحاكم دوافقه الذہبى)

تنبید: مشدرك ميل "عبدة بن واكل "حجب گيا ہے جبكہ صحح" "عبيدة بنت واكل" ہے والحمد للله

سيدنا سعد ولا تفيظ مسلمانوں كے باجمی اختلا فات نالپند كرتے تھے اور فتنوں ہے اپنے

آپ كو بہت دور ركھتے تھے۔ آپ جنگ جمل اور جنگ صفين ميں بالكل غير جانبدار ہوكر دور

بيٹھے رہے۔

آپ (ایک دن) اپنے اونٹول کے درمیان موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا عمر آرہا ہے (عمر بن سعدال الشکر میں تھا جنھوں نے سیدنا حسین رٹائٹنڈ کوشہید کیا تھا، یہ خت فتند پر درادرمبغوض مخص تھا)

آپ نے فرمایا: اے اللہ! میں اس آنے والے (عمر بن سعد ) کے نثر سے تیری پناہ جا ہتا صور ،

عمر بن سعدنے آکر کہا: آپ یہاں اونٹول بکریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اورلوگ حکومت کے لئے لڑرہے ہیں؟

سیدناسعد والفینئے نے اس کے سینے پرمکامارااور فرمایا: خاموش ہوجا۔

سیح مسلم:۲۹۲۵، دارالسلام:۷۳۳۲) نیز د کیھئے سیراعلام النبلاء(۱۲۲۱) معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی اختلاف کی صورت میں

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی اختلاف کی صورت میں تمام فرقوں رہاعتوں سے علیحدہ ہوکر کتاب وسنت پر عمل کرنا جا ہے۔سیدناسعد رہائین سے بوچھا گیا

رجماعتوں سے علیحدہ ہوکر کتاب وسنت پڑمل کرنا جا ہئے۔سیدنا سعد رہائیئ سے پوچھا گیا ۔ ارقب کس گروہ کے ساتھ ہیں؟ توانھوں نے فرمایا: '' ماآنا مع واحدہ منھما'' میں کسی

یک کے ساتھ بھی نہیں ہول \_ (المتدرک ۱۸۱۳ ۵۰۲،۵۰۲ وسنده حسن مسین بن خارجة وثقه

ن حبان ۲۸ ۱۵۵ و ذکر وعبدان فی الصحابة فحدیدهٔ لاینزل عن درجة الحن ) مید نا سعد مثلاثین سے ایک رکعت وتر کا برا هنا ثابت ہے۔ ( دیکھیے تھے ابخاری: ۲۳۵۲ ومعرفة السنن

ميدنا سعد تكاتفهٔ هـ ايك رلعت ومر كا پرُ هنا ثابت هـ ( ديهيئن ابحارى:١٣٥٩ ومعرفة الم الآمار ببني ٣١٨/٣ ح٣١٩ وقال النهوى في آمار اسنن:[٢٠٢]:"وإسناده صحيح")

الآ ٹارللیبتی ۳۱۲/۲ جهسادقال النیوی تی آ ٹارائسٹن:[۲۰۷]:''و اِسنادہ صحیح'') میدنا سعد رفاقتۂ جب مکہ میں بیار ہوئے تو نبی کریم مَنَّاتِیْکِم نے انھیں فر مایا: ہوسکتا ہے کہ اللّٰہ

ئیدنا شعکہ رنامز جب ملہ میں بیار ہونے و بی طریبا کا پیزائے ، میں راہ یو ، او سا ہے کہ سکتا تھنے ب**اتی رکھے، کچھلوگوں (مسلمانوں) کو تجھ**ے فائدہ ہوگاادر پچھلوگوں ( کافروں) کو تجھ

سے نقصان ہوگا۔ (میح بخاری:۱۲۹۵ وصحیمسلم:۱۲۲۸) شمید قبال سر میلالو تو میں میں محقق سر مقام بر فوری ہو گئیسہ

شہورقول کےمطابق آپ۵۵ جری میں عقیق کے مقام پر فوت ہوئے۔

(تقريب التهذيب:۲۲۵۹)

ر بریب، پدیب. رضی الله عنه

[الحديث:٢٣]

### سيدناسعيدبن زيد طاللي مسمحبت

سيدنا ابوالاعورسعيد بن زيد بن عمر وبن فيل القرشي العدوى والنفيَّة فرماتے ہيں:

"والله لقد رأیتنی وإنَّ عمر لموثقی علی الإسلام قبل أن یسلم عمر " ولوأنَّ أُحدًا ارفض للذی صنعتم بعثمان لکان محقوقاً أن يرفض " اللّه کُتم الحِصوده وقت يا د ہے جب عمر (رافاتین )نے اسلام قبول کرنے سے پہلے، مجھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے باندھ رکھاتھا۔ تم لوگوں نے (سيدنا) عثمان (رفاتین ) کے ساتھ جو پچھ کیا ہے اگراس کی وجہ سے اُحد (کا پہاڑ) اپنی جگہ سے ہث جاتا تو بياس کا مستحق تھا کہ ہٹ جائے۔ (صحح ابخاری:۳۸۱۲)

معلوم ہوا کے سیدناسعید بن زید ڈاٹھ اسابقین الاولین میں سے اور قدیم الاسلام ہیں۔ نی کریم مَنافیو کم نے اپنی زبانِ مبارک سے فرمایا:

((وسعيد بن زيد في الجنة )) اورسعيد بن زيجتي بير.

(سنن التريزي: ٢٤٢٤ وسنده صحيح ،الحديث: ١٩ص ٥٦)

#### حافظ ذہی فرماتے ہیں:

''أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، ومن السابقين الأولين البدريين ، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد حصار دمشق وفتحها ، فولاه عليها أبو عبيدة بن الجراح ، فهو أول من عمل نيا بة دمشق من هذه الأمة " آپعشره مين سے بين، أصين جنت كي خوش خبرى دى گئي ہے، آپسابقين اولين اور بدرى صحابول مين سے مضح من سے الله راضى ہے اور وہ الله سے راضى

ہیں۔آپ (تمام) غزوات میں رسول اللہ منافیظم کے ساتھ شریک رہے۔آپ دمشق کے محاصرے اور فتح کے وقت (وہاں) موجود تھے۔آپ کو (سیدنا) ابوعبیدہ بن الجراح (والفیظ) نے دمشق کا والی بنایا اوراس امت میں دمشق کے سب سے پہلے نائب آپ بی تھے۔ (سیراعلام المبلاءج اس۱۲۵،۱۲۲)

تنبیہ: سیدناسعید بن زید ڈالٹیُؤ غز وہ بدر کے موقع پر مدینہ میں حاضر نہیں تھے بلکہ شام میں تھے۔ دیکھئے الاصابۃ فی تمپیز الصحابۃ (ج۲ص۳۸ح۳۱)

غزوۂ بدر کے مال غنیمت میں آپ کا حصہ مقرر کیا گیا تھا ( جس کی وجہ ہے آپ کو بدری کہا جاتا ہے )۔ دیکھیۓمعرفۃ الصحابۃ لا بی نعیم الاصبہانی (ج اص ۱۲۱ اسند صحیح عن محمد بن اسحاق بن بیار جس۲۲ اسند صحیح عن معمر )

غالبًااسی وجهے امام نافع (مولی ابن عمر رفیانینهٔ) کی روایت میں آیا ہے که' و کان بدریا گن' اوروه (سعید بن زید) بدری تھے۔ (معرفة الصحابة ص١٣٣٥ دسنده مجع

سیدناعمر دلافی کی بہن فاطمہ بنت الخطاب ( دلی کی ) آپ کی زوجہ محتر متھیں جن کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہیں آیا ہے کہ سیدنا عمر دلی تی بہن اور بہنوئی کو اسلام لانے کی وجہ سے مار مار کرلہولہان کر دیا تھا۔ پھرانھوں نے (وضویا غسل) کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی اور مسلمان ہو گئے تھے (!) (دیکھے الحدیث ۲۲ص ۲۲۲ ص ۲۷۲)

سعید بن زید ڈلائٹڈ کے والد زید بن عمر و بن نفیل تو حیداور دین ابرا ہیمی پر تھے اور نبی کریم مَثَاثِیْمُ کے نبی مبعوث ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔سیدہ اساء بنت ابی بکر الصدیق مُثَاثِمُ فرماتی ہیں :

''میں نے دیکھا،زید بن عمروبن نفیل کعبہ سے پیٹے لگائے ، کھڑے ہو کریہ کہدرہے تھے۔ اے قریشیو!اللہ کی قتم ، میرے سواتم میں سے کوئی بھی دینِ ابراہیم پرنہیں ہے۔ (اساء ڈکٹائٹا فرماتی ہیں:)وہ (زید)لڑکیوں کوزندہ در گورنہیں کرتے تھے۔اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا تو یہ اس سے کہتے:اسے تل نہ کر،اس کے تمام اخراجات میں اپنے ذمہ لیٹا

ك فضائل صحابه وفي للكرام المستنسب ہوں، پھروہ اس لڑکی کولے لیتے تھے۔ جب وہ بردی عمر کی ہوجاتی تواس کے باب سے کہتے: اگر تو جاہے تو تیری لڑکی تیرے حوالے کردوں ، ورنہ میں ہی اُس کے سارے معاملات لور بر کرول گا۔ (صیح بناری: ۳۸۲۸)

ٔ زیدبن عمرو وہ ذبیحہٰ ہیں کھاتے تھے جو بتوں کے آستانوں پر ذبح کیا جاتا تھایا جس پر ذبح کے وقت اللّٰد کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔زید بن عمر وقریشِ مکہ کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کہ

عرى كواللدنے پيداكيا ہے،اس كے لئے آسان سے يانى اللدنے برسايا ہے اورز مين سے اس کے لئے سبزہ (اللہ نے ) اُ گایا ہے۔ پھرتم اسے غیراللہ کے نام پر ذیح کرتے ہو!؟

وہ قریش والوں پر (اس شرک کی وجہ ہے ) سخت انکار کرتے تھے۔ (صحیح بخاری:۳۸۲۲) زید بن عمرونے محقیق کرنے کے بعدایے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اُٹھائے اور دعافر مائی:

" اللهم إني أشهدأني على دين إبراهيم" اے اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دینِ ابراہیم پر ہوں۔ (صحیح بناری: ۳۸۲۷) زيد بن عمروك بارے ميں رسول الله مَالَيْ يُؤَمِّ في مايا: ((ياتي يوم القيامة أمة وحده)) وہ قیامت کے دن ایک امت (کی حیثیت سے ) ہو کرآئے گا۔

(المستدرك للحاكم ٢١٦٦ ت ٢٩٥٦ دسنده حسن، وصححه الحاكم على شرطه سلم وأقره الذهبي في المخيص ) اَروٰ ی نا می ایک عورت نے سید نا سعید بن زید رہانشن پر مروان بن الحکم الا موی کی عدالت میں جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ اُنھوں نے میری زمین پر قبضہ کرلیا ہے۔عدالت میں سعید بن زيد والنفؤن في كريم مَا النفيل كالكحديث مناكر فرمايا:

" اللهم إن كا نت كا ذبة فعم بصر ها واقتلها في أر ضها "ا\_مير\_الله!اكر بیورت جھوٹی ہےتو اسے اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین میں ہلاک کر۔ راوی صدیث (عروه) کہتے ہیں کہوہ عورت مرنے سے پہلے اندھی ہوگئ اور پھروہ ایک دن

(صحیحمسلم: ۱۰ اوتر قیم دارالسلام: ۱۳۳۳)

ا پی زمین پرچل رہی تھی کہ ایک گڑھے ( کنویں ) میں گر کر مرگئی۔

اولیاءاللہ سے دشمنی کا بیانجام انتہائی عبرت ناک ہے مگر پھر بھی لوگ بازنہیں آتے۔ سیدنا سعید بن زید ڈلاٹنئے کی بہت کم روایات ہم تک پیچی ہیں جن میں سے دو حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔

ایک دفعہ کوفہ کی بڑی معجد میں کسی (ظالم اور بدنھیب) شخص نے سیدناعلی رڈاٹنٹا کو کر ایم مالیٹٹا کو کر ایم مالیٹٹا کے اس پر سخت انکار کیا اور وہاں نبی کریم مالیٹٹا کی وہ حدیث سنائی جس میں عشرہ میشرہ کے جنتی ہونے کا ذکر ہے۔ نبی کریم مالیٹٹل نے فرمایا:

((أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وعلی في الجنة ) إلخ

ابو بكر جنتي ہيں ،عمر جنتي ہيں ،عثان جنتي ہيں اور على جنتي ہيں ...الخ

سعيد بن زيد الله الناء

"والله لمشهد شهده رجل یغبر فیه وجهه مع رسول الله النظامین افضل من عمل أحد كم ولو عمّر عمر نوح علیه السلام"
الشری شم! جو شخص رسول الله مَالَّيْنِم كِساته كى معرك مين حاضر رہا ہے اوراس كے چرے پرغبار پڑا ہے وہ تمهارے تمام (نیک) اعمال سے افضل ہے اگر چه شمصین نوح علیقی کی عربهی مل جائے۔ (دیکھے منداحہ نامی ۱۸۲۹ دسندہ جج) معلوم ہوا كہ صحابہ كرام كے غباركو بھی كسی نیك انسان كاعمل نہیں پہنچ سكتا سبحان الله معلوم ہوا كہ صحابہ كرام كے غباركو بھی كسی نیك انسان كاعمل نہیں پہنچ سكتا سبحان الله معلوم ہوا كہ محابہ كرام كے غباركو بھی كسی نیك انسان كاعمل نہیں پہنچ سكتا سبحان الله مقام) میں فوت ہوئے ، پھرآ ہے كو مدینہ لایا گیا اور آ ہے (مدینہ میں) وفن كئے گئے۔ مقام) میں فوت ہوئے ، پھرآ ہے كو مدینہ لایا گیا اور آ ہے (مدینہ میں) وفن كئے گئے۔ (طبقات ابن سعدی علی میں میں میں موسئے ، پھرآ ہے كہ دن فوت ہوئے تھے ، آ ہے كی وفات كی خربہ پنچی تو (سدنا) این عمر آ ہے جمعہ كے دن فوت ہوئے تھے ، آ ہے كی وفات كی خربہ پنچی تو (سدنا) این عمر آ ہے جمعہ كے دن فوت ہوئے تھے ، آ ہے كی وفات كی خربہ پنچی تو (سدنا) این عمر آ ہے کے دن فوت ہوئے تھے ، آ ہے كی وفات كی خربہ پنچی تو (سدنا) این عمر آ ہے ہوئے کے دن فوت ہوئے تھے ، آ ہے كی وفات كی خربہ پنچی تو (سدنا) این عمر آ ہے کے دن فوت ہوئے تھے ، آ ہے كی وفات كی خربہ پنچی تو (سدنا) این عمر آ ہے کے دن فوت ہوئے کے دن فوت ہوئے تھے ، آ ہے كی وفات كی خربہ پنچی تو کا سدنا کی دی ہوئے کے دن فوت ہوئے کے دن فوت ہوئے تھے ، آ ہے كی وفات کی خربہ پنچی تو کی دن فوت ہوئے کے مواب

آپ جمعہ کے دن فوت ہوئے تھے ، آپ کی وفات کی خبر پینچی تو (سیدنا) ابن عمر (ڈٹائٹھ)عقق چلے گئے اور (مصروفیت کی وجہ سے ) نماز جمعہ چھوڑ دی۔ عبدالله بن عمر وٰلِنَّهُوٰل نے انھیں حنوط (خوش بو) لگا یا اوراُٹھا کرمسجد لے گئے ، پھرآپ کا جنازہ پڑھااور دوبارہ وضونہ کیا۔ (طبقات ابن سعد۳۸۳۷ دسندہ میح)

نافع سے روایت ہے کہ سعید بن زید (والفیز) بدری صحابی تھے۔ سیدنا ابن عمر والفیزا کو معلوم ہوا کہ وہ (سیدنا سعید بن زید والفیزا ) جمعہ کے دن بیار ہیں تو انھوں نے سورج بلند ہونے اور نماز جمعہ قریب ہونے کے باوجود جمعہ چھوڑ دیا اور سعید بن زید والفیزا کے پاس تشریف لے گئے۔ (صحیح بخاری: ۳۹۹) رضی الله عنه

[الحديث:٢٢٧]

فَضَائلِ مَعَابِهِ ثَفَاقُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ

# سيدنا ابوعبيده بن الجراح طالثي سيمحت

سیدنا ابوعبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح القرشی الفہری المکی و اللّٰهُ سابقین اولین میں سے ہیں۔رسول الله مَنَا ﷺ مِنْ فرمایا:

((إن لكلّ أمّة أمينًا وإنّ أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح))

بے شک ہراُمت کا ایک امین ہوتا ہے اور اے (میرے) امتیو! بے شک ہمارے

امين ابوعبيده بن الجراح ( والنيز؛ ) بين \_ ( صحيح بخارى: ١٣٧٣ وصحيح مسلم: ٢٣١٩)

سیدنا حذیفہ بن الیمان طالٹیئز فرماتے ہیں کہ نبی مَثَالِیُّیُّمْ نے نجرانیوں (کے وفد)سے فرمایا تھا: (( لا بعثنّ الیکم رجلاً امیناً حق امین، حق امین ))

میں تمھاری طرف ایبا آ دمی بھیجوں گا جو حقیق معنوں میں امین ہے، امین ہے۔ پھر آپ (مَنْ اَثْنِیْمَ)نے لوگوں (اپنے صحابہ کرام) کودیکھا پھرابوعبیدہ بن الجراح (رٹیائٹیئر) کوروانہ کیا۔

(صحيمسلم: ۲۴۲٠ واللفظ له ، سيح بخاري: ۳۷۴۵)

سیدنا حذیفہ رفی تھی سے روایت ہے: رسول اللہ مَنَّا اَلَّیْمُ کے پاس نجران سے عاقب اور سید (دوعیسائی) آئے۔وہ آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ایسا نہ کر،اللہ کی قتم ااگر وہ نبی ہوئے اور ہم نے مباہلہ کرلیا تو ہم اور ہماری اولا دبھی کامیاب نہیں رہے گی۔انھوں نے آپ سے کہا: '' آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔آپ ہماری دیتے ہیں۔آپ ہمارے ساتھ ایک امین آ دمی تھیج دیں،امین (امانت دار) کے سوا

آپ مَنْ اللَّيْمَ نِهِ مَعْنُول مِين مُعارے ساتھ وہ امين بھيجوں گا جوحقيقى معنوں ميں امين سے معابد کرام ديھنے لگے تو آپ نے فرمایا: ابوعبيدہ بن الجراح اُٹھ کر کھڑے ہوجاؤ۔ جب

دومرا كو ئى شخص نەجىجىي \_''

وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا: یاس امت کے امین ہیں۔ (صحیح بخاری: ۴۳۸۰)

سيدنانس وللفئة سروايت به كرسول الله مَلَ فَيْتَا كَم پاس يمن وال (مسلمان) آئة و كها: "ابعث معنا رجلاً يعلّمنا السنة و الإسلام" آپ بهار ساته اليا آدى بهيبين جو بمين سنت اوراسلام سكھائے ۔ آپ (مَلَ فَيْتَا ) نے ابوعبيده (وَلَى فَيْدُ) كا ہاتھ كرا اور فر ما يا: يواس اُمت كے امين ہيں۔ (صحيمسلم :۱۲۵۳ و قيم داراللام :۱۲۵۳) كا ہاتھ جسے رسول الله مَلَ فَيْتَا مُقْتَى معنوں ميں امين قرار دين، اُن كى كتنى عظيم شان ہے۔!

جے رسول الله متالید متالید متالید متالید متالید متان می سی میم سان ہے۔!

اس حدیث سے بی بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم متالید کم اور صحابہ کرام لوگوں کو قرآن وسنت
سکھاتے تھاور یہی دین اسلام ہے۔

رسول الله مَنَا يُنْيَامُ فِي إِن وحي عَنْم ما يا: ((وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة))

اور الوعبيده بن الجراح جنتي بين \_ (سنن الترندى: ٣٧٥/٥ وسنده محمح ، امتامه الحديث: ١٩ص٥٥) عبد الله بن شقيق رحمه الله سے روايت ہے كه ميں نے (سيده) عائشه ( فران ) سے يو چھا:

رسول الله سَالَةَ يَمْ كَصِي بيون مِين عَيْون آپ (مَالَةَ يَمِمُ ) كوزياده مجبوب تفا؟

انھوں نے فرمایا: ابو بکر، میں نے پوچھا: پھرکون ( زیادہ محبوب ) تھا؟ انھوں نے فرمایا: عمر، میں نے پوچھا: پھرکون ( زیادہ محبوب ) تھا؟ انھوں نے فرمایا: ابوعبیدہ بن الجراح۔ میں نے پوچھا پھرکون؟ تو آپ ( ڈاٹٹٹ) خاموش ہوگئیں۔

(سنن الترذى: ٣٦٥٥ وقال: "هذا حديث حسن صحيح "سنن ابن ماجه: ١٠٠ وسنده هي ) رسول الله مَنَّالِيْمَ فِي مَنْ ما يا:

((نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل ثابت بن قيس بن الجراح، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذبن عمرو بن الجموح))

ابو بكر (صديق) الجھے آدمی ہیں، عمرا چھے آدمی ہیں، ابوعبیدہ بن الجراح الجھے آدمی

و فعال صحابه في الذي

ہیں، اُسید بن حفیر اچھے آ دمی ہیں، ثابت بن قیس بن شاس اچھے آ دمی ہیں،معاذ بن جبل اچھے آ دمی ہیں (اور )معاذ بن عمر و بن الجموح اچھے آ دمی ہیں۔

(منداحمه ج ٢ص ١٩٨ ح ٩٣٣ وسنده صحيح بهنن التريذي: ٩٥ ١١٥ وقال: 'فلذ احديث حسن'')

سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح و الله الله الله کا المیر تھے جنھیں نبی منالی کے جہاد کے اللہ بھیجاتھا۔ اس لشکر کوسمندر کے پاس ایک بڑی مجھلی مُر دہ حالت میں ملی تھی جس کا گوشت میں سے کھایا صحابہ کرام کئی دنوں تک کھاتے رہے بلکہ رسول کریم منالی کی نفوں تک کھاتے رہے بلکہ رسول کریم منالی کی نفوں تک کھاتے رہے بلکہ رسول کریم منالی کی نفوں تک کھاتے رہے بلکہ رسول کریم منالی کی نفوں تک کھاتے ہے بخاری (۳۳۱۱،۳۳۲۰) وجیح مسلم (۱۹۳۵)

ایک دفعہ سیدناعمر طالٹیئئے نے فر مایا: میں بیہ چاہتا ہوں کہ ابوعبیدہ بن الجراح جیسے لوگوں سے بیگھر بھرا ہوا ہوتا۔ (حلیۃ الادلیاءج اص ۱۰ادسندہ حسن)

آپ اٹھارہ ہجری (۱۸ھ) کو طاعون عمواں میں بیارہوئے اور انتہائی صرواستقلال کا مظاہرہ کیا۔ دیکھئے کتاب الزہد لابن المبارک (ح ۸۸۲ وسندہ حسن، الحارث بن عمیرہ الرقبیدی الحارثی صدوق) اسی بیاری میں آپ ۱۸ ورواٹھاون (۵۸) سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ رٹالٹیڈ المحارثی صدوق) اسی بیاری میں آپ ۱۸ ورواٹھاون (۵۸) سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ رٹالٹیڈ ابوعبیدہ ابن سعد کہتے ہیں: ''رسول الله مَلَّ اللَّهُ عَلَیْ اللهُ مِی تشریف لے جانے سے پہلے ابوعبیدہ مسلمان ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کے دوسرے سفر میں ہجرت فرمائی پھر (مدینہ) واپس آئے تو بدر، اُحد، خندق اور تمام غزوات میں رسول الله مَلَّ اللَّهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ مِی اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ مِی اللهُ الله

(طبقات ابن سعد ٤/٣٨٢)

عشرہ مبشرہ میں سے آخری جلیل القدر صحابی کا تذکرہ ختم ہوا۔ جس طرح اللہ کے رسول محمد مثالیقیا تم تمام کا نئات میں بے مثل و بے نظیر ہیں۔ زمینوں اور آسانوں میں آپ جیسا دوسرا کو گئی نہیں اسی طرح آپ کے بعد صحابہ کرام بھی بے مثل و بے نظیر تھے۔ صرف رُویت کے لحاظ سے بھی ایک عام صحابی کے درجے کو صحابہ کے بعد اُمت میں سے کوئی شخص نہیں بہنچ مسکتا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو سید نا ابو عبیدہ بن الجراح اور تمام صحابہ برکرام مشاہدہ بن الجراح اور تمام صحابہ برکرام مناسطان سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو سید نا ابو عبیدہ بن الجراح اور تمام صحابہ برکرام مناسطان سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو سید نا ابو عبیدہ بن الجراح اور تمام صحابہ برکرام مناسطان سے دعا ہے کہ دوں ہمارے دلوں کو سید نا ابو عبیدہ بن الجراح اور تمام صحابہ برکرام مناسطان سے دعا ہے کہ دوں ہمارے دلوں کو سید نا ابو عبیدہ براح اور تمام صحابہ کی دور برکام صحابہ کے دور برکام صحابہ کے دور برکام صحابہ کی دور برکرا میں برکران کو سید نا ابو عبیدہ برکران کی دور برکرا

رضی الله عنبم اجمعین کی محبت سے بھردے۔ آمین [الحدیث: ۲۵]

#### (82)

## أم المومنين سيده خديجه رفياتها سيمحبت

نی کریم مَنَا اللَّهُ اللَّهِ كُلِّ مِل إلى عَلَيْلِياً تشريف لائے اور فرمايا:

" فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها و منّي و بشّرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه و لا نصب"

(اےاللہ کے رسول!)جب وہ (خدیجہ طالفینا) آپ کے پاس آئیں تو آخیں میری اورالله كي طرف ہے سلام کہيں اور جنت ميں موتيوں والے ايک محل كي خوش خبري دے دیں جس میں نہ شور ہو گا اور نہ کوئی تکلیف۔ (صبح بخاری: ۳۸۲۰ دسیح مسلم: ۲۲۳۳) سیدناعلی بن ابی طالب رظالمنز سے روایت ہے کہ نبی مَنَّا لَیْنِمْ نے فر مایا:

(( خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة))

عورتول میںسب سے بہتر مریم (علیقامٌ)اورخدیجیر(خانیجًا) میں \_

(صحیح بخاری:۳۸۱۵ وصحیح مسلم: ۲۹ ر۲۳۳۰)

سیدہ عا کشہ صدیقہ ڈاٹنٹٹا سے مروی ایک حدیث کا خلاصہ بیر ہے کہ نبی مَالْقَیْمُ ا سیدہ خدیجہ ڈاٹٹیا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔

(د يكيئي يخاري:٣٨١٨،٣٨١٩ وسيح مسلم:٢٣٣٥،٢٣٣٢)

سيدناعبدالله بن عباس والفين سے روايت بىكدرسول الله مَالَيْتِيم في قرمايا:

(( أفضل نساء أهل الجنة:خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد

و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران))

جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد (مَثَالَتُهُمُ )، فرعون کی بیوی آسیه بنت مزاهم اور مریم بنت عمران ہیں۔ (منداحمد الر۲۹۳ ح ۲۷۲۸ وسنده صحح وصححه ابن حبان ، الاحسان : ۱۹۷۱ ر ۱۰ ک والیا کم ۲ ر۵۹۴ ،۳ر ۱۸۵،۱۲ ،۱۸

ووافقه الذهبي)

الله كي فتم الله آب كرم عملكن نبيل كري كار (صحح بخارى:٢واللفظ له وصحح مسلم:١٦٠)

معلوم ہوا کہ نبی کریم مثالثات پرسب سے پہلے ایمان لانے کا شرف سیدہ خدیجہ رہا ہوا کوحاصل ہے۔

نی کریم مَنَّالِیْیْلِم کی چاروں بیٹیاں، فاطمہ، رقیہ، نینب اورام کلثوم بڑگین خدیجہ وہا تھا کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ آپ مَنَالِیُیْلِم نے خدیجہ وہا تھا کی موجودگی میں دوسری شاوی نہیں گی۔ نبی مَنَّالِیْلِم کی از واجِ مطہرات میں سیدہ خدیجہ وہا تھا کا بہت بڑا مقام ہے۔

حافظا بن حجرالعسقلانی آپ کے بارے میں کہتے ہیں: " زوج النبی عُلِیلیہ و أول من صدّقت ببعثته مطلقاً "

نبی مَالَّیْنِا کی زوجہ جنھوں نے مطلقاً آپ کی نبوت کی تصدیق سب سے پہلے کی۔ خالفینا (الاصلیة ص ١٦٤١)

صغارتا بعین میں سے امام زہری رحمہ الله فرماتے ہیں:

"أول امرأة تزوّجها رسول الله عَلَيْ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قُصي، تزوجها في الجاهلية وأنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد فولدت لرسول الله عَلَيْ القاسم، به كان يكنى والطاهر وزينب ورقية وأم كلئوم و فاطمة رضى الله عنهم "

بہلی عورت جس سے رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ

ففائل محابه نكافق

بیٹے: قاسم،طاہراور چاربیٹیاں: زینب،رقیہ،ام کلثوم اور فاطمہ پیداہو کیں۔رضی اللہ عنہم قاسم کی وجہ ہے آپ کی کنیت ابوالقاسم تھی۔

( كتاب المعرفة والتاريخ ٣ ر٢٧ وسنده حسن ، دلائل النبوة لليهتى ٢ ر٦٩)

[الحديث: ٣٠]

# سيده عاكثه ذاتنه

أم المونين سيده عائشة في النهائي كفاكل ب تاريس - ني كريم مَن الني في سوقة من حويو عائشة في النهائي الله في سوقة من حويو عائشة في النه في المناه موتين، أدى أنكِ في سوقة من حويو ويقول : هذه امر أتك ، فأكشف فإذا هي أنتِ فأقول : إن يك هذا من عندالله يمضه .)) تم مجمح فواب مين دود فعد دكهائي كئي بو، مين نه ديكها كرتم ايك سفيد ويشي كرن عين لبني بوئي تين اور (فرشته ) كهدر باتها: يه آپ كي بيوى بين - مين وه كير المنا تا بون تو ديكما بون تين مين المرا تا الريالله كي طرف سے ميتو وه أسي ضرور بورا من كرے گا۔ (صحح الناري ١٩٥٥ وصحح مسلم ١٩٨١ و ١٩٨٣)

سیدہ عائشہ ڈی شخیا ہی سے روایت ہے کہ رسول الله مَا الله عَالَیْمُ کے پاس جبریل عَالِیَّا اِلمِحے (میری تصویرکو) رفیم کے لباس میں لائے تو فرمایا: 'هاذہ ذو جنگ فی الدنیا و الآخرة' ید دنیا اورآ خرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ (صحح ابن حبان،الاحیان:۷۰۲-۱۵۴۵)وسندہ حسن)

ایک زوایت میں ہے کہ'' جاء الملك بصورتی إلی رسول الله عَلَيْتُ و أنا ابنة سبع سنین و أهدیت إلیه و أنا ابنة تسع منین و أهدیت إلیه و أنا ابنة تسع منین "(سیده عا كشر فران الله عَلَيْتُ فرای ) رسول الله عَلَیْتُ کے پاس فرشته میری تصویر لے كر آیا تو رسول الله مَنَا فَیْنَ مِن کی اور (اس وقت ) میری عمر سات سال تھی اور نو سال کی عمر میں میری رفعتی ہوئی ۔ (المتدرك لای کم ۱۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ دسته وسن وصح الحاکم دوافق الذہ ی مسیدنا رسول الله مَنَا فَیْنِ مِن الله بِی زوجه مبارك سیده عا كشر صدیقه فی فی الدنیا و الآخوة ) کیس تو دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے۔ (فانت زوجتی فی الدنیا و الآخوة ) کیس تو دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے۔ (فانت زوجتی فی الدنیا و الآخوة )) کیس تو دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے۔ (فانت زوجتی فی الدنیا و الآخوة )) کیس تو دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے۔ (فانت زوجتی فی الدنیا و الآخوة )) کیس تو دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے۔ (دفانت الذہی)

رسول الله منافی فیلم کے بستر مبارک پرآنے والی آپ کی سب از واج یقییناً جنت میں بھی

آپ کی از داج ہوں گی لیکن آپ نے خاص طور پر اپنی بیوی سیدہ عائشہ ولی ہا اسے فرمایا: ((أما إنك منهن .)) تم تواضی میں سے ہو۔

(صحح ابن حبان: ۱۹۰۸ و ۱۳۰۸ و

(( فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام .)) عائشكی فضیلت عورتوں پراس طرح ہے جس طرح تمام کھانوں سے تریدافضل ہے۔ (صحح بخاری: ۳۷۷۰ صحح مسلم:۲۲۹۹ ۱۳۳۹ (۲۲۹۹)

ثریداس لذیذ کھانے کو کہتے ہیں جے روٹی کو پُوری کر کے گوشت کے شور بے میں بھگوکر بنایا جاتا ہے۔

نی مَالَّیْنِ نے اپنی بیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رُن ہُنا سے فرمایا: (( أي بسنية السبِ السبِ سحبین ما أحب ؟)) اے میری بیٹی! کیاتم اس سے مجت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انھوں نے فرمایا: (( فاحبی هذه . )) پستم اس (عائشہ رُنا ہُنا ) سے مجت کرو۔ (صحب ملم: ۲۲۳۲۲۸۳)

سیدناعمروبن العاص رطی تفویز نے رسول الله منالی بی سے بوچھا: آپ لوگوں میں ہے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ منالی بی نے فرمایا: ((عسائشیہ)) میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ (صح بخاری:۳۷۲۲م صح مسلم:۲۳۸۴ [۷۱۷۲])

نى كريم مَنَّ النَّيْمُ نَهِ (ايك دفعه) سيده عائشه وَلَيُّهُا سِفر مايا: ((يا عائس اهذا جبريل يعقو مَنْ الله الله الله عائش الله عنه الله على الله

87 منطح فضائل صحابه مكافكة

(صيح بخاري: ١٢٠١ وصيح مسلم: ٩١ ر ٢٣٣٧ [٦٣٠٠])

ايك روايت مين' وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ''كالفاظ بير\_

(صحیح بخاری:۲۷۸)

رسول الله مَنَا لَيْهِمْ نِهِ الكِ دفعه سيده امسلمه وللهُناكُ الله عنه مايا: (( المتسوفية في في

عِلْشة، فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأةٍ منكن غيرها .)) ب<mark>ج</mark>ھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، بے شک اللہ کی قتم! مجھ برتم میں سے صرف عائشہ

کے بستر پر ہی وحی نازل ہوتی ہے۔ (میچ بناری: ۳۷۷۵)

مبيدنا ابوموی الاشعری را الني نے فرمایا: ہم ،رسول الله مَا لَيْنَ کے صحابہ پر جب بھی سی حدیث بیں اشکال ہوا تو ہم نے عائشہ (فالغَیْنَا) سے یو چھااوران کے پاس اس کے بارے میں علم پایا۔

(سنن الترندى:٣٨٨٣ وقال: " هذا حديث حسن صحيح غويب "وسندهسن)

سیدنا عبدالله بن عباس دلالله؛ نے سیدہ عا کشہ ذلائع؛ کے مرض الموت میں آٹھیں مخاطب گرتے ہوئے فرمایا: آپ (امت میں ) پہلی خاتون ہیں جن کا بے گناہ ہونا آسان سے

نازل موار (نفائل العجابة للا مام احدار ١٨٢٦ م١٢٣١ دسنده ميح)

اس کے علاوہ انھوں نے سیدہ عائشہ ڈاٹھا کی اور بہت می خوبیاں بیان کیس تو سیدہ نِفْر مايا:"دعني منك يا ابن عباس إوالذي نفسي بيده الوددت أني كنت **نسیًا منسیًا " اےابن عباس! مجھے چھوڑ دو،اس ذات کی تسم جس کے ہاتھ میں میری** جان ہے! میں جا ہتی ہوں کہ میں بھولی ہوئی گمنام ہوتی \_

(منداحمدار۷۷۷ ح۲۴۹۲ وسنده حسن،طبقات ابن سعد ۴۸۸۸ وسنده صحیح ) نیز دیکھئے سیح بخاری (۳۷۷۱)

فی کریم سیدنا محمد رسول الله مَالِنْدُیَمْ کا آخری زمانه سیده عائشه راینینا کے گھر میں گزرا۔

(د مکھئے سیح بخاری:۳۷۷۳)

پلکه آپ کی وفات سیده عائشه کی گود میں ہوئی۔ (دیکھئے میچے بناری: ۳۲۲۳ وسیح مسلم: ۲۲۳۳۳) میں کی بن وینار ( ثقه راوی ) نے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ

(3) (88) وصال صحابه وتأكير سے سیدہ عاکشہ وی جہارے میں بوچھاتو انھوں نے فرمایا: "استغفر الله لها" میں

ان کے لئے اللہ سے استغفار (مغفرت کی دعا) کرتا ہوں۔ (طبقات ابن سعد ۸۸/۲۵ وسندہ صحیح) مشهور ثقة فقيه عابدتا بعي ابوعا كشه مسروق بن الاجدع الكوفي رحمه الله فرمايا:

"حدثتني الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله، المبرّاة"

مجھے صدیق کی بیٹی (عائشہ) صدیقہ نے حدیث بیان کی (جو )اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہیں

(اور)یاک دامن بین۔ (منداحہ ۲۷۱۲ ت۲۹۰۹ دسندہ صیح)

اُم ذره ( ثقه راویه ) سے روایت ہے کہ (سیدنا ) ابن زبیر ( ولائٹن ) نے سیدہ عائشہ ( ولائٹن ) کے پاس دو بوریوں میں ایک لا کھ کی مالیت کا مال بھیجا تو انھوں نے ایکٹرےمنگوا کراہے لوگوں میں تقتیم کرنا شروع کردیا۔اس دن آپ روزے سے تھیں۔ جب شام ہوئی تو آپ نے فرمایا: میری افطاری لے آؤ۔ اُم ذرہ نے کہا: اے ام المومنین ! کیا آپ یہیں کرسکتی

تھیں کہ جو مال تقسیم کر دیا ہے،اس میں سے پانچ درہم بچا کران سے گوشت خریدلیتیں اور اس سے روز ہ افطار کرتیں؟ سیدہ عائشہ ( رہے ﷺ ) نے جواب دیا : مجھے ملامت نہ کرو ، اگرتم مجھے یا دولا دیتیں تو میں بیرکردیت \_ (طبقات ابن سعد ۸۷/۸ وسندہ میج )

ایک د فعہ هفصه بنت عبدالرحمٰن رحمہا الله باریک دو پیٹہ اوڑ ھے ہوئے سیدہ عا کشہ ڈگائٹا کے پاس گئیں تو انھوں نے اس دو پٹے کو پھاڑ دیا اور حفصہ کوموٹا گاڑھا دو پٹہ اوڑ ھا دیا۔

(الموطأ ،رواية ليجيٰ ٢/٩١٣ ح ١٧٥٨، وسنده صحح ) سيده عا كشهصد يقد خالفها كے بھانج عروه بن الزبيررحمه الله فرماتے ہيں:

رسول الله مَنْ اللَّيْظِ كَي مدينه كي طرف ججرت ہے تين سال پہلے (سيدہ) خديجہ (وَاللَّهُ ا) فوت ہو گئی تھیں۔ آپ نے تقریباً دوسال بعد عائشہ (ڈاٹٹٹٹا) سے نکاح کیا اور ان کی عمر چھ (۲)سال تھی پھر(۹)سال کی عمر میں وہ آپ کے گھر تشریف لا کیں۔

(صحیح بخاری:۳۸۹۲، صحیح مسلم:۱۳۲۲) اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نابالغ بچی کا نکاح ہوسکتا ہے کیکن رخصتی بلوغ کے بعد



ہوگی۔ چھ یا سات سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رفاق ہنا کے نکاح اور نوسال کی عمر میں رخصتی والی صدیث متواتر ہے۔ اسے (۱) عروہ بن الزبیر (۲) اسود بن یزبید [صحیح سلم: ۱۳۲۲/۲۱ ورقیم دارالسلام: ۳۲۸۳] (۳) یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب [ مندانی یعنی: ۳۲۷۳ وسندہ حسن ] (۴) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف [سنن النمائی ۱۳۱۱ حساسہ حسن اور (۵) عبدالله بن صفوان البوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف [سنن النمائی ۱۳۱۱ حساسہ حسن اور (۵) عبدالله بن صفوان المستدرک للحاکم ۱۳۷۴ وسندہ حصور کے الحال موافقہ الله بن عمودہ اور دہ دوافقہ الذہبی ] نے سیدہ عائشہ رفی ہیاں کی ہے۔ ہشام بن عمروہ اور زہری (صحیح سلم: ۱۳۲۲) نے بیرحدیث بیان کی ہے۔ ہشام بن عمروہ اور دہ تدلیس کے الزام سے بری ہیں۔ بشام بن عمروہ نے سام کی تقریبی کے الزام سے بری ہیں۔

(ديكيك الفتح المين في تحقيق طبقات الدلسين ٣٠راص ٣١)

ہشام بن عروہ سے بیرحد بیث عبدالرحمٰن بن الی الزنا دالمد نی رحمہاللّٰد (منداحمہ ۱۱۸٫۷۲۷ ۲۳۸ ۲۳۸ وسندہ حسن، المعجم الکبیرللطمر انی ۲۳ ۱۸ ۱۲ ۲۳ دسندہ حسن ) نے بیان کررکھی ہے۔

تابعین کرام میں سے درج ذیل تابعین سے اس مفہوم کے اقوال ثابت ہیں:

ا: اِبوسلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف (منداحمه ۱۱۲ ح۱۹ ۲۵۷ وسنده حن)

۲: کیچیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب (ایضاوسنده حسن)

س: ابن افي مليكه (أمعم الكبير ٢٦/٢٦ ح ٢٢ وسنده حسن)

۳: عروه بن زبير (صحح بخاری:۳۸۹۲ ،طبقات ابن سعد ۲۰٫۸ وسنده صحح)

۵: زهری (طبقات ابن سعد ۸را ۱ وهوحسن)

لبذااس كا انكاركرنا باطل ومردود ب\_اس مسك پراجماع برد كيئ البدايدوالنهايه ١٢٩٠١) سيده عائشه را كيئ البدايدوالنهايه ١٢٩٠١) احاديث مردى بير - (سراعلام النبلا ١٢٩٠٤) قول سيده عائشه را كي كرمطابق آپ كي وفات ستاون بجرى (١٥٥ه) مين بوئى - (ديكي تقريب البنديب: ١٩٨٣) اور آپ كي نماز جنازه سيدنا امير المونين في الحديث الامام الفقيد المجتبد المطلق ابو جريره رفاين في الحديث الامام الفقيد المجتبد المطلق ابو جريره رفاين في نيزها كي مناز بنازة سيدنا امير المونين و المؤمنات ـ آمين [الحديث: ٣٢٠] در ضي الله عنها و عن سائر المؤمنين و المؤمنات ـ آمين [الحديث: ٣٢٠]

## سبيره فاطمه وكالخباسيمحبت

"سيدة نساء العالمين في زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية ... بنت سيدالخلق رسول الله عَلَيْتُهُ... وأم الحسنين"

ا پنے زمانے میں دنیا کی ساری عورتوں کی سردار، نبی مَثَاثِیَا کُم کا جگر گوشه اور نبی مَثَاثِیَا کَم کا جگر گوشه اور نبیت مصطفائی ... اور حسنین کی والدہ'' (سیراعلام المعلاء ۱۸/۱۱۸۱۱)

سیدناعلی طالنی نے جب ابوجہل کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجاتورسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ

(( فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني ))

فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اُسے ناراض کیا اُس نے مجھے تاراض کیا۔ (صحح بخاری:۳۷۱۳واللفظ له مجمع مسلم:۲۳۳۹)

ایک روایت میں ہے(( یو ذینی ماآذاها))وہ چیز مجھے تکلیف دی ہے جس سے اُسے تکلیف بہنچتی ہے۔(صحیح بخاری:۵۲۳۰موصح مسلم:۲۳۳۹،دارالسلام:۷۳۰۷)

ایک دفعه نبی کریم مَنَافِیْظِ نے سیدہ فاطمہ رُفافِیا سے فرمایا:

((أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟)) كياتم الل جنت يامومنول كي عورتول كي سردار بوني يرداضي نبيس؟ تووه (خوشى سے)

سیام ۱۰بر بست یا تو تون و درون مررور. بنس بر میں۔(صحیح بخاری:۳۹۲۳، صحیح مسلم: ۲۳۵۰)

سیدہ عائشہ و النجائے روایت ہے کہ فاطمہ (والنجا) اس طرح چلتی ہوئی آئیں گویا کہ نبی مَنَّالِیْمِ چلرہے بین تو نبی مَنَّالِیْمِ نے فرمایا: (( هر حبًّا یا ابنتی )) خوش آ میدا میری بجی! پھرآپ نے انھیں اپنی وائیں یابائیں طرف بٹھالیا۔ (صحیح بخاری:۳۲۳،وسیح مسلم:۳۲۵۰) عائشہ صدیقہ ڈھٹی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی مکاٹی کے عادات واطوار، آپ کے اُمھنے ہیں کے بیٹے میں کے میں نے نبی مکاٹی کے مادات واطوار، آپ کے اُمھنے ہیں کے بیٹے کی پروقار کیفیت اور سیرت میں فاطمہ (ڈھٹی کا سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، جب وہ بی مکاٹی کی کے کھڑے ہو جاتے پھراُن کا بوسہ لی مگاٹی کی مائی کی بیٹی کے کھڑے ہو جاتے تو وہ اپنی جگہ لیے کرا بی جگہ بھاتے تھاور جب نبی مکاٹی کی باس تشریف لے جاتے تو وہ اپنی جگہ سے اُٹھ کر آپ کا بوسہ لیتیں اور آپ کواپی جگہ بھاتی تھیں۔

(سنن التريذي:۳۸۷۲ وسنده حسن، وقال التريذي بطذا حديث حسن غريب)

رسول الله مَنَّ عُورَتُوں کی سردار ہیں سوائے مریم بنت عمران کے۔(الر ندی: ۲۸۵۳ وسندہ حسن)
جنتی عورتوں کی سردار ہیں سوائے مریم بنت عمران کے۔(الر ندی: ۲۸۵۳ وسندہ حسن)
سیدنا حذیفہ ڈالٹھ کے سے روایت ہے کہ میں نبی مَنَّالَیْکِم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ مغرب
کی نماز پڑھی، پھر آپ عشاء تک (نفل) نماز پڑھتے رہے، پھر جب فارغ ہوکر چلتو میں
(بھی) آپ کے پیچھے چلا، آپ نے میری آوازس کر فرمایا: یہ کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ میں
نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: ((ما حاجتك غفر الله لك و الأمك)) تھے كیا
ضرورت ہے؟ الله تحقی اور تیری مال کو بخش دے۔(پھر) آپ نے فرمایا:

((إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم على و يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة)

یہ فرشتہ اس رات سے پہلے زمین پر مجھی نہیں اُترا۔ اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کہنے کی اجازت مانگی اور یہ ( فرشتہ ) مجھے خوش خبری دیتا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن وحسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

(سنن الترندى:۳۷۸۱ وسنده حسن، وقال الترندى: حسن غريب، وصححه ابن خزيمه: ۱۱۹۴۷ وابن حبان:۲۲۲۹ والذهبي في تلخيص المستدرك ۲۸۱۳)

متعبیہ: اس فرشتے کا نام معلوم نہیں ہے۔ ماہنامہ الحدیث: (۲۲ص ۹۳) میں بریکوں

 $\bigcirc$  92 ( حي الفال صحابه فكالمؤة

کے درمیان'' (جبریل عَلَیْمُلِا)''حصِبٌ گیاہے جو کہ غلط ہے۔

نى كريم مَنَّالَيْكِمْ نے سيدناعلى ،سيده فاطمه،سيدناحسن اورسيدناحسين جَنَّالَتُمْ كوبلايا اور ( اپنی جا در کے پنچے داخل کر کے ) فر مایا: اے اللہ بیمیرے اہل ( اہل بیت ) ہیں۔ (صحیح مسلم: ۲۳۴ (۲۴ و ۲۴ و ما بهنامه الحدیث: ۲۷ ص ۲۲)

سيدنا ابوسعيد الحذري والغير سے روايت ہے كه رسول الله مَالليم مَا مَاليم مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن

(( والذي نفسي بيده إلا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار))

اس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! ہم اہلِ بيت سے جوآ دى بھى بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ضروراہے (جہنم کی ) آگ میں داخل کرے گا۔

(صحیح ابن حبان، الاحسان: ۱۹۳۹ د درسرانسخه: ۲۹۷۸ ،الموارد: ۳۲۴ وسنده حسن، وصحیه الحاتم علی شرط مسلم ۱۷،۰ ۱۵ ح ١٢٣٨، وانظر سيراعلام العبلاء ٢ ر١٢٣)

نى كريم مَنَّا يُنْفِظ في ارشاد فرمايا: جنتي عورتول مين سب سے افضل خد يجه بنت خويلد، فاطمه بنت مجمد (مَنَا يَنْظِم ) ، فرعون كى بيوى آسيه بنت مزاحم اورمريم بنت عمران بير \_ (منداحمه ار۲۹۳ وسنده میچ، ما بهنامه الحدیث:۳۰ ص ۲۳)

نبي مَنَاتِينَةٍ نِي مِضِ الموت ميں سيدہ فاطمہ طالعُهُا كو بلا كرراز كي ايك بات بتائي تو وہ رونے لگیں پھر دوسری بات بتائی تووہ بننے لگیں۔فاطمہ ولی پائٹ فرماتی ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا: '' میں اس بیاری میں فوت ہو جاؤں گا'' تو میں رونے لگی پھر آیتنے مجھے بتایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے (وفات یا کر) میں آپ سے جاملوں گی تو میں ہننے گی۔

(صحیح بخاری:۳۷۱۷،۳۷۱۵ وصحیح مسلم: ۲۴۵۰)

سیدہ فاطمہ ڈاٹنٹا آپ مَاٹیڈیم کی وفات کے چھ ماہ بعدتقریباً ہیں سال کی عمر (۱۱ ہجری) میں فوت ہو کس (دیکھے تقریب العبدیب: ۸۱۵۰)

تنبيه (۱): جس روايت مين آيا ہے كەسىدە فاطمە ۋالنۇ ئان وفات سے پہلے عسل وفات کیا تھا ہضعیف ومنکرروایت ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۲۸ص۱۵،۱۴ عنم المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد ا

[الحديث:۳۱]

# سيدناحسن بن على والغير السيمحبت

الريبي

ایک دفعہ رسول اللہ مَنَّ النَّیْمَ منبر پرخطبہ دے رہے تھے۔ آپ کے قریب بی سیرناحسن بن علی بن ابی طالب دُلِیْ اُنْهُ مُناموجود تھے۔ آپ ایک دفعہ تھیں دیکھتے اور دوسری دفعہ لوگول کوفر ماتے: (( إنّ ابنى هلذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين))

میرایه بیٹا (نواسا) سید (سردار) ہے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے
سے مسلمانوں کی دوبر بی جماعتوں کے درمیان سلح کروائے۔ (صحح ابخاری:۲۷۰۳)
سیدنا براء بن عازب ڈالٹیڈ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا، نبی مَالٹیڈ م نے (سیدنا)
حسن بن علی (ڈالٹیڈ میا) کواپنے کندھے پراُٹھایا ہوا تھا اور آپ فرمارہے تھے: ((السلھم إنسی
اُحبه فاحبه)) اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے محبت کر۔
اُحجہ فاحبہ)) اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے محبت کر۔

مشہور جلیل القدر صحابی سیدنا انس بن ما لک رہائٹنئے نے فر مایا:حسن بن علی (ڈی کھٹا) سے

زیادہ کوئی بھی رسول اللہ مَالَیْ اِیْم کےمشابہیں تھا۔ (صحیح بخاری:۳۷۵۲)

نبی کریم مُثَاثِیَّا اسامہ بن زیداور حسن (رُثِیُّا کُو پکڑتے (اوراپی رانوں پر بٹھاتے ) آپ فرماتے: اے اللہ! ان دونوں سے محبت کر ، کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ (صحح ابخاری:۳۷۳۳)

سیدنا ابو بکرالصدیق در النین سیدناحسن والنین سے محبت کرتے تھے۔عقبہ بن الحارث والنین سے فرمایا: میں نے دیکھا کہ ابو بکر والنین نے (پیارے)حسن (والنین کو اٹھارکھا تھا اور آپ فرما رہے تھے۔ یہ بنی مؤلین کی مشابہ ہے۔ (صحی ابناری ۳۷۵)

سیدنا ابو بکر الصدیق و النین نے فرمایا جمد مَنَّاتِیْنَا کے اہلِ بیت (سے محبت) میں آپ کی محبت تلاش کرو۔ (صحبح بناری:۳۷۵۱)

رسو**ل الله مَلَّ ثِي**َّةٍ نِهِ ما يا:حسن اورحسين الملِ جنت ك**ِنو جوانو ل كِسر دار بيں \_** (سنن التر مَدى:۳۷۱ دسنده حسن ،منداحه ۳٫۳ ح ۱۹۹۹ اوسنده حجح )

سیدنا ابو ہربرہ طالعیٰ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّا اَلَّهُمُ نَے فرمایا: جس نے ان دونوں (حسن وحسین طِلْقُهُا) سے محبت کی تو یقیناً اُس نے مجھے سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا تو یقیناً اس نے مجھ سے بغض کیا۔

(منداحمة ١٧٦٧ جههم ج٩٦٧ وسنده حسن لذاته، وصححه الحالم ١٦٦٧ ح ٧٤٧ ووافقه الذهبي)

سیدنا مقدام بن معدی کرب طالفیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَالِقَیْمِ نے حسن (طالفیٰ ) کوگود میں بٹھایا ااور فرمایا: (( ھلذا منی )) یہ مجھ سے ہے۔

(سنن ابی داود: ۱۳۱۳ وسنده حسن ، دوایهٔ بقیهٔ بن الولید عن بحیر بن سعد محمولهٔ علی السماع ولو عنعن **لأنه کان** یوو**ی م**ن کتابه ، انظرالق المبین فی تحقیق طبقات المدلسین ۱۱۷۶م ۱۹ والتعلیقهٔ علی العلل لاین عبدالهادی ۱۲۳۵م ۱۲۳۷ (۱۲۳۷)

سیدناحسن رطانتیئے کے فضائل ومنا قب بہت زیادہ ہیں جن میں سے بعض کا ذکر''سیدنا حسین رطانتیئے سے محبت'' میں گزر چکا ہے۔والحمد للہ النفائل محابه فتحاللة

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

''فوالله!والله!بعد أن ولي لم يهرق في خلافته ملء محجمة من دم '' پس الله کی شم،الله کی شم، جب حسن (رات الله کی شم، الله کی شم، الله کی شم، الله کی شم، جب حسن (رات شخص الله کی شم به ایا گیا۔ خلافت میں سینگی لگوانے جتنا لیعنی بہت تھوڑ اسا خون بھی نہیں بہایا گیا۔ (منداحد ۵٬۳۴۵ تے ۲۰۴۴ وسند وحس)

آپاُمت مِسلمه میں اختلافات کو بخت ناپند کرتے تھے۔آپ نے سیدناامیر معاویہ ڈکاٹنے اُسلام کرکے خلافت اُن کے حوالے کردی تھی۔

" ألا إن أمرالله واقع إذ لا له دافع وإن كره الناس ، إني ما أحببت أن ألي من أمة محمد مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم ، قد علمت ما ينفعني مما يضرّني فأ لحقوا بطيّتكم "

سن لو کہ اللہ کا فیصلہ واقع ہونے والا ہے، اُسے کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا اگر چہلوگ اسے ناپسند کریں۔ مجھے اُمتِ محمدیہ پررائی کے دانے کے برابر ایسی حکومت پسند نہیں ہے جس میں تھوڑ اسابھی خون بہایا جائے۔ مجھے اپنا نفع ونقصان معلوم ہے، تم

اپنے راستوں پر گامزن ہوجاؤ لینی اپنی اپنی فکر کرد۔ ا

(تاريخ دمثق لا بن عسا كر١١٢ه ١٩ دسنده صحح)

سیدنا حسن رہ النین کے بارے میں بیمشہورہے کہ انھوں نے بہت می عورتوں سے شادی کی اور وہ کثرت سے طلاق دیا کرتے تھے، مگر اس مفہوم کی روایات میں تحقیقی لحاظ سے نظر ہے۔

> سیدناحس ڈالٹیز بچاس ہجری (۵۰ھ) کے قریب فوت ہوئے۔ ۔

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

" الإمام السيد، ريحانة رسول الله عَالِيْكُ وسبطه وسيد شباب

اهل الجنة أبو محمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد '' امام سيد، رسول الله مَنَّ فَيْمِ كَ بِحول اورنواسے، جنتی نوجوانوں كے سردار، ابو محمد القرشی الہاشی المدنی الشہید۔ (سیراعلام النہاء ۳۳۲،۳۳۵) حافظ ابن حجرالعسقلانی لکھتے ہیں:

" سبط رسول الله مُلَّالِكُ وريحانته وقدصحبه وحفظ عنه، مات شهيداً بالسم سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين ، وقيل :بل مات سنة خمسين وقيل بعدها "

رسول الله مَثَلَّيْتُنِمُ كَ نُواسِ اور پھول ہیں۔ وہ آپ كے صحابی ہیں اور آپ كی حدیثیں یاد کی ہیں۔وہ ۴۹ھ میں ۴۷سال کی عمر میں زہر کے ساتھ شہید کئے گئے۔ کہاجا تاہے: بلكہ آپ بچیاس ہجری یااس کے بعد فوت ہوئے۔

( تقریب العهذیب:۱۲۲۰)

#### امام احمر بن منبل رحمه الله فرماتے ہیں:

"حدثنا وكيع:حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله علي كلمات أقولهن في قنوت الوتر:

سیدناحسن بن علی ڈاٹھ نیا نے فر مایا کہ رسول اللہ مَاٹیٹیٹم نے مجھے قنوت وتر میں پڑھنے کے لئے ریکلمات سکھائے:

((الله مَّ الله مَّ الله عَلَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنُ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنُ الله عَلَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَاقَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَاقَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَوْلَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَاقَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقُطَى الله عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)) الله مجمع مرايت ديان لوگول مين (شامل كردي) جنهين تون مرايت دي الوگول مين (شامل كردي) جنهين تون مرايت دي مان لوگول مين جنهين تون عافيت مين ركها هم اور مجمع سنه اور مجمع سنه اور محمد سنه اور عافيت مين ركهان لوگول مين جنهين تون عافيت مين ركها هم اور مجمع سنه المحمد الله عنها الله عنها المحمد الله عنها الله عن

( كى فضائل صحابه نئ للتى التين 98

دوسی کران میں جنھیں تونے دوست بنایا ہے،اور جو مجھے دیا ہے اس میں برکت ڈال، اورتونے (تقدیرکا)جوفیصلہ کیا ہے مجھے اس کے شرسے بچا، بے شک توفیصلہ کرتا ہے ا در تیرے خلاف کوئی فیصلنہیں ہوسکتا ، جے تو دوست رکھے اسے کوئی ذکیل نہیں كرسكتا، اے ہمارے رب توبر كتوں والا اور بلند ہے۔

(منداحمدار۱۹۹ح۱۸ اوسنده صح وصححه ابن خزیمه: ۹۵ • اوابن الجارود: ۲۷۲)

سیدنا حسن رٹائٹنڈ کے بارے میں تفصیلی و تحقیقی مضمون ہی میں روایات مناقب وفضائل کوجمع کیا جاسکتا ہے۔ فی الحال اسی مخضر المخضریرا کتفا کیا جا تا ہے۔

اے اللہ! ہمارے دلوں کوسیدنا حسن طالفنیُ ، تمام صحابہ وثقتہ تابعین ، تنع تابعین اور سلف صالحین کی محبت سے بھردے۔ آمین

سيدناحسن بن على اورتمام صحابة كرام سے محبت جزوا يمان ہے۔ رضي الله عنهم اجمعين [الحديث: ٢٨]

فضائلِ صحابہ تُفَاقَدُ اللہ عَلَيْدُ اللّٰ عَلِيْدُ اللّٰ عَلَيْدُ اللّٰ عَلِيْدُ اللّٰ عَلَيْدُ اللّٰ عَلِيْدُ اللّٰ عَلِي عَلِيْ اللّٰ عَلَيْدُ الل

### سيرنا حسين والله يسمحبت

نی کریم مُنَّا لِیُّنَا مِنْ سَلِمَ الله نیا حسن بن علی اور سیر ناحسین بن علی رُنگانی اور سے میں فرمایا: (( هما ریحا نتای من الله نیا )) وه دونوں دنیا میں سے میر سے دو پھول ہیں۔
(صحح ابخاری: ٣٤٥٣)

رسول الله مَالِينَةِ عِلَمُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا مِاللهُ

((حسين مني وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسيناً، حسين سبط من الأسباط))

حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہول۔اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کر از دی: ۳۷۵۵ محبت کرتا ہے، حسین میری نسلول میں سے ایک نسل ہے۔ (سنن الرزندی: ۳۷۵۵ محبت کرتا ہے، حسن، منداح مرا ۱۷۱۲ ماہنامه الحدیث: ۲۸۵ مرا ۱۷۸ میردایت حسن، منداح مرا ۱۷۱۲ ماہنامه الحدیث: ۲۸۵ مرا ۱۷۸ میردایت حسن الذاتہ ہے)

پرآپ (مَالَيْظُ) نے فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُوِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيْرًا ﴾ تَطُهِيْرًا ﴾

اے اہلِ بیت اللہ صرف یہ جا ہتا ہے کہتم سے پلیدی دور کر دے اور شمصیں خوب پاک صاف کردے۔[الاحزاب:۳۳] (صحیم سلم:۲۱۲۱۲ ودارالیام:۲۲۲۱۱)

سيدنازيد بن ارقم والنفئ نے فرمایا

"نساؤہ من اهل بیته ولکن اهل بیته من حرم الصدقة بعده"
آپ (مَنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

سيدناوا ثله بن الاسقع وللفَّنَةُ سے روايت ہے كه رسول الله مَثَلَّيْةُ إِنْ نِهِ اِنْ مِن طرف فاطمه كواور بائيس طرف على كوبھايا اوراپنے سامنے حسن وحسين ( ثِنَائَةُ مُنَّ) كوبھايا ( پُعر ) فرمايا : ﴿ إِنَّهُمَا يُوِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الوِّ جُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيْرًا ﴾ تَطُهيْرًا ﴾ تَطُهيْرًا ﴾

اے اہلِ بیت! اللہ صرف میہ جا ہتا ہے کہتم سے بلیدی دُور کر دے اور شمصیں خوب پاک وصاف کردے۔(الاحزاب:٣٣)اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں۔

(صحح ابن حبان ،الاحسان: ۱۹۳۷ ر۲ ۱۹۹۲،الموارد: ۲۲۳۵،ومىنداحىرىمرے•اوصححه البيبقى ۱۵۲٫۲والحا کم ۱۸۷۳، ر لشد. پ لشد.

ح٤٠٠٢) شرط اشيخين ووافقه الذببي على شرط مسلم والحديث سنده صحيح )

 فضائل صحابه تفكية

بیں۔ (المتدرک،۱۲/۲ ص۵۵۸ وسنده حسن وصححه الحائم علی شرط البخاری)

منداحد (۲۹۲/۲ ح ۲۹۵۸ ب) میں صحیح سند سے اس حدیث کا شاہد (تائیدی روایت) موجود ہے۔ سیدناعلی، سیدہ فاطمہ، سیدناحسن اور سیدناحسین رخی اُنڈیز کے اہلِ بیت میں ہونے کے بیان والی ایک حدیث عمر بن ابی سلمہ رفی تائیز (ترفذی: ۲۵۸۷ وسندہ حسن) سے بھی مروی ہے۔ سیدہ ام سلمہ ولی تیج کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ منگا تیج کم نے ام سلمہ کوفر مایا: ((أنت من أهلی)) تومیرے اہل (بیت) سے ہے۔

(مشكل الآ ثارللطحاوي رتخة الاخيار ٨را٢٥ ح ١١٣٧ وسنده حسن)

مخضریہ کہ سیدناعلی والٹی میں میں مائٹی اور سیدنا حسین والٹی کا اہلِ بیت میں سے ہونا سیح قطعی دلائل میں سے ہے، اس کے باوجود بعض بدنھیں جضرات ناصبیت کا جھنڈا اُسلامی ہوئے ہوئے ہیکہ دیتے ہیں کہ' یہ اہلِ بیت میں سے نہیں ہیں'!!

نی کریم مَالِیْنِ نَے فرمایا:

((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة))

حسن اورحسین جنت کے نو جوانوں کے سر دار ہیں۔

(منداحه ۱۳۷۳ ح ۹۹۹ و اعن الي سعيد الخدري والثيثة وسنده صحيح ، النسائي في الكبري : ۸۵۲۵ و في خصائص علي : ۱۲۰۰)

سيدنا حذيفه رَفَاتُنْ عَدُوايت مِه كرسول الله مَنَّاتَيْنَم نَفر مايا: اس فرشة (جريل عَلَيْلًا) نع مجهز فوش خرى دى كه وأن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة "

اور بے شک حسن وحسین ( وُلِقَائِهُا ) اہلِ جنت کے نو جوانوں کے سر دار ہیں۔

(ترندی: ۳۷۸۱ واسناده حسن، وقال الترندی:''حسن غریب''وسحجه ابن حبان ،الموارد: ۲۲۲۹ وابن خزیمهه:۱۹۴۳ والذهبی فی تلخیص المستد رک۳۷۸۱)

سيدنا عبدالله بن مسعود طالفي سے روایت ہے كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله

((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خيرمنهما ))

حسن اورحسین اہلِ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اوران کے ابا (سیدناعلی شائنڈ )

فضائل صحابه تعالمين المستحدث ا

ان دونوں ہے بہتر ہیں۔

(المستدرك للحائم ٣٧٤ اح ٩ ٧٤ وسنده حسن، وصححه الحائم ووافقه الذهبي)

( سيدا شباب أهل البعنة )) والى حديث متواتر بـــر نظم المتناثر من الحديث التواتر ص ٢٨٦ ح ١٠٥ ، لقط الآلى المتناثر وفي الاخبار التواتر وللسيوطي ص ٢٨٦ ح ١٠٥ ، لقط الآلى المتناثر وفي الاحاديث التواتر وللزبيدي ص ١٨٩ ح ١٠٥ )

نى كريم سَالِينَ لِم نَالِينَ فِي مِنْ اللهِ

((هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إنّي أحبهما فأحبهما وأحبّ من يحبّهما))

ید دونوں (حسن وحسین) میرے بیٹے اور نواسے ہیں، اے میرے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تُو بھی ان دونوں سے محبت کر اور جو اِن سے محبت کرے تُو اس سے محبت کر۔

(التر مذى: ٢٩ ٢٥ وسنده حسن وقال: "هلذا حديث حسن غريب" فيموى بن يعقوب الزمعى حسن الحديث وثقه المجهور)

عطاء بن بیار (تابعی) رحمه الله بیان کرتے ہیں که انھیں ایک آدمی (صحابی) نے بتایا:
انھوں نے دیکھا کہ نبی مَثَالِیَّا اللهِ مین اور حسین (وَلِیُّ اللهُ اللهِ سے لگا کر فرما رہے تھے:
((اللهم إنبي أحبهما فأحبهما))اے الله! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو (بھی)
ان دونوں سے محبت کر۔ (منداحد ۳۲۹/۵۲۵ حسور وقیمی)

سيدناعبدالله بن عباس رفي الفي الماست وايت ب كدرسول الله من الثين في مايا:

((أحبو االله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي))

الله محس جونمتیں کھلاتا ہے اُن کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔

(الترندى: ۱۹۷۹ وسنده حسن ، وقال الترندى: "حسسن غسريب" وصححه الحاكم ۳۷، ۱۵ ح ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ وافقه الذبي وقال المرى: "هذا حديث حسن غريب" /تهذيب الكمال ۱۹۹۹، عبد الله بن سليمان النوفلي وثقه الترندى والحاكم والذبي فحود الحديث )

سيدناالا مام ابو بكر الصديق والتُنتُ نفر مايا:

''ارقبوا محمدًّا عَلَيْكِ في أهل بيته''

محر مَا لَيْنِمُ كَ اللِّ بيت (سے محبت) ميں آپ كى محبت تلاش كرو۔ (محيح بخارى: ۳۷۵۱) سيد نا ابو ہريرہ رالنن سے روايت ہے كه رسول الله مَا لِيْنَا فِي نَصْ مايا:

((من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني ))

جس شخص نے ان (حسن اور حسین رفاقتها) سے محبت کی تو یقیناً اُس نے مجھ سے محبت کی اور بقیناً اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا تو یقیناً اس نے مجھ سے بغض کیا۔

(منداحہ ۱۲۷٫۳ م ۹۷۷۳ وفضائل الصحابة لاحمہ: ۲۷۳۱ وسنده حسن، وصحہ الحاکم ۹۲۷۳ م ۲۷۷۷ ووافقہ الذہبی/عبدالرحمٰن بن مسعود البیشکری وثقہ ابن حبان ۹۷۵ والحاکم والذہبی وقال البیشی فی

مجمع الزوائد ۱۲۳۰/۵: 'و هو ثقة ' نحدیثه لاینزل عن درجة الحن ) اس روایت کو دوسری جگه حافظ ذهبی نے قوی قرار دیا ہے۔ ( دیکھئے تاریخ الاسلام ۹۵/۵ وقال:

"وفي المستدياسناد قوي")

ایک دفعہ نبی مَالِیَّتُیْمَ خطبه دے رہے تھے کہ حسن اور حسین ( رُالِیُّهُمَّا) تشریف لے آئے تو آپ منبر ہے اُتر گئے اور انھیں پکڑ کراپنے سامنے لے آئے ، پھر آپ نے خطبہ شروع کردیا۔ (التر فدی ۲۷۷۴ وسندہ حسن ، ابوداود: ۱۰۱۹، النمائی ۱۰۸/۱۰ حسان، وقال التر فدی: معلا حدیث حسن غدر بسب " وصحح الطیری فی تغییره ۸۲/۱۸ واین خزیمہ: ۱۰۵۱، ۱۰۸ اواین حبان، موارد الظم آن: ۲۲۳۰ والحاکم امریکہ ۱۸۹/۲۲۲۰ والحاکم معیم دیاں، موارد القلم آن، ۲۲۳۰ والحاکم اسلام ۸۷/۲۲۷ والحاکم صحیح")

سیدنا عمرو بن العاص و النیز کعبے کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے کہ حسین بن علی و النیز کو آتے ہوئے دیکھا تو انھوں نے فرمایا: "هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم"

یہ خص آج آ سان والوں کے نز دیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ( تاریخ دشق ۱۸۱۳ اوسندہ حسن، پونس بن ابی اسحاق بری من التدلیس کما فی الفتح آمیین فی تحقیق طقات الدنسین ۲۲ روس ۴۸)

#### مظلوم كربلا كيشهادت كاالميه

سیدناعلی والٹیو سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی مُثَالِیُوَم کے پاس گیا تو ( دیکھا) آپ کی آنکھوں سے آنسو بہدرہے ہیں۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! کیا کس نے آپ کو ناراض کردیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہدرہے ہیں؟

آپ نے فرمایا: بلکمبرے پاس سے ابھی جبریل (عَلِیَّلِاً) اُٹھ کر گئے ہیں، انھوں نے مجھے بتایا کہ حسین کوفرات کے کنار نے آل (شہید) کیا جائے گا۔

(منداحمه امر۸۵ ح ۹۴۸ وسنده حسن،عبدالله بن نجی وابوه صدوقان و همبما الجمهور ولاینزل حدیثهماعن درجة الحن، انظرنیل المقصو و فی تحقیق سنن الی داود: ۲۲۷)

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑھ نہاسے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دو پہر کو نبی مٹالٹین کوخواب میں دیکھا، آپ کے بال بھر ہے ہوئے اور گردآ لود تھے، آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل تھی۔ میں نے پوچھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ میں نے فرمایا: یہ سین (رڈائٹیئ ) اور اُن کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے میں سے اکھا کر ہا ہوں۔ (منداحد ارم ۲۳۳ دسندہ سن، کی کھے اہنامہ الحدیث حضرو: ۱۰ میں ۱۳۲۱، اور شارہ: ۲۳ میں ۱۳۳۱) اسے معلوم ہوا کہ نبی منالئے کی میں اُن رہا تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی منالئے کی میں اور سین رڈائٹیئ کی شہادت پر سخت مملین شھے۔

ام سلمہ فری بھی ہوایت ہے کہ رسول الله منگی بیارے پاس حسین بن علی ( والله بیاری الله بیاری الله بیاری الله بیاری موجود تھے اور آپ رور ہے تھے۔ آپ نے فرمایا: مجھے جبریل (عالیہ بیاری) نے بتایا کہ میری امت اسے میرے بعد قتل کرے گی۔

(مشيخة ابراہيم بن طهبان: ٣ وسنده حسن ومن طريق ابن طهبان رواه ابن عسا كر في تاريخ دمثق ١٩٢٧، وله طريق

آخرعندالیا کم ۳۹۸٫۳۳ ح۲۰۲۲ وصحه علی شرط الیخین دوافقه الذہبی )

شهر بن حوشب (صدوق حسن الحديث، وثقه الجمهور) سے روایت ہے کہ جب (سیدنا) حسین بن علی (رفیائیڈنا) کی شہادت کی خبر عراق ہے آئی توام سلمہ (رفیائیڈنا) نے فر مایا: عراقیوں پر لعنت ہو، عراقیوں نے آپ کو تل کیا ہے، اللہ انھیں (عراقیوں کو) قتل کرے۔ انھوں نے آپ کو ذلیل کیا، اللہ انھیں ذلیل کرے۔

(فضائل انصحابة ،زوا كدانقطيعي ٢٨٢/٢ ح ١٣٩٢ وسنده حسن ، ومسنداحمه ٢٩٨٧ ح ٢٧٥٥ وسنده حسن )

(كتاب جمل من انساب الاشراف للبلا ذرى الهراه المسلمة والناده صحيح إلى بلال بن اساف رحمه الله)

سیدنا حسین طالتین کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا سرمبارک عبیداللہ بن زیاد ( ابن مرجانہ، ظالم مبغوض ) کے سامنے لایا گیا تو وہ ہاتھ کی چھٹری کے ساتھ آپ کے سرکو کریدنے لگا۔ بیدد کیھ کرسیدنا انس طالتی نے فرمایا: حسین (طالتین ) رسول اللہ مَلَا لَیْنِا کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ (دیکھے مجے بخاری:۳۷۸)

سیدناعبداللہ بن عمر ڈگائی سے سی (عراقی) نے مچھر (یا کھی) کے (حالت ِ احرام میں) خون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اسے دیکھو، یہ (عراقی) مچھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہاہے اور انھوں نے نبی مثل ٹیٹی کے بیٹے (نواسے) کوتل (شہید) کیا ہے۔ میں پوچھر ہاہے اور انھوں نے نبی مثل ٹیٹی کے بیٹے (نواسے) کوتل (شہید) کیا ہے۔ (صیح بخاری:۳۷۵۳،۵۹۹۳)

سعد بن عبیدہ ( ثقہ تابعی) بیان کرتے ہیں کہ میں نے (سیدنا) حسین ( را النی اُنی کو دیکھا، آپ ایک کپڑے ( برود ) کا بُحبہ (چوغہ ) پہنے ہوتے تھے۔عمرو بن خالد الطہو ی نامی ایک سیدہ اُم المومنین اُم سلمہ ڈاٹھٹٹا (وفات سنۃ ۱۲ھ) نے فرمایا: میں نے جنوں کو (امام) حسین (ڈاٹٹٹۂ کی شہادت) پرروتے ہوئے سُنا ہے۔

(انتجم الکبیرللطمر انی ۱۲۱۳ ح ۱۲۲ ۱۲۲ تا ۱۲۷ ح ۱۲۸ دفضائل الصحابة لاحمد ۲۷۲ کے ۱۳۷۳ وسندہ حسن) سید ناحسین طالفیٰۂ (۱۰)محرم (عاشوراء کے دن )اکسٹھ (۲۱) ہجری میں شہید ہوئے۔

( د کیھئے تاریخ دمشق لا بنءسا کر۱۴۷؍۲۳۷ وهوتول اکثر الل البّاریخ )

یه ہفتے (سبت) کا دن تھا (تاریخ ابی زرعه الدشقی:۲۴۳ بیند صحیح عن ابی تعیم الفضل بن دکین الکونی رحمه الله ) بعض کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا۔ (دیکھئے تاریخ دشق ۱۲۳۲)

بہت سے کفار اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بُرا کہتے رہتے ہیں مگر رب رحیم اضیں دنیا میں مہلت ویتار ہتا ہے مگر جسے وہ پکڑ لے تواسے چھڑانے والا کوئی نہیں۔
مشہور جلیل القدر تقد تا بعی ابور جاء عمران بن ملحان العطار دی رحمہ اللہ نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے مگر صحابیت کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔ وہ ایک سوہیں (۱۰) سال کی عمر میں ، ایک سو بین (۵۰ اے ) میں فوت ہوئے۔
یانچ (۵۰ اھر ) میں فوت ہوئے۔

ابورجاء العطاردي رحمه الله فرمات بين:

علی اور اہلِ بیت کو بُر انہ کہو، ہمار ہے بجیم کے ایک پڑوی نے (سیدنا)حسین رڈاٹٹیڈ کو بُر ا کہا تو اللّٰہ تعالٰی نے اسے اندھا کر دیا۔ (امعجم الکبیرللطمر انی ۱۱۳٫۳ حساسلے سادسدہ صحح) سیدنا حسین رڈاٹٹیڈ کی شہادت کے بارے میں بہت سی ضعیف ومردود اور عجیب وغریب روایات مروی ہیں جنھیں میں نے جان بو جھ کریہاں ذکرنہیں کیا۔ دین کا دار دمدار صحیح وثابت روایات پر ہے ہضعیف ومرد در دایات پرنہیں۔

صدافسوس ہےان لوگوں پر جوغیر ثابت اور مردود تاریخی روایات پراپنے عقا کداور عمل کی بنیا در کھتے ہیں بلکہ ببانگ دہل ان مردودروایات کو' دمسلّم تاریخی حقا کق'' کے طور پر متعارف کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔

تابعی صغیرابراہیم بن بریدافعی نے فرمایا:

اگر میں ان لوگوں میں ہوتا جنھوں نے حسین بن علی (والٹینئ ) کوتل (شہید ) کیا تھا، پھر میری مغفرت کر دی جاتی ، پھر میں جنت میں داخل ہوتا تو میں نبی مُثَاثِیَّا کے پاس گزرنے سے شرم کرتا کہ کہیں آپ میری طرف دیکھے نہ لیں۔

(العجم الكبيرللطمر اني ١١٢/١١٦ ح٢٨٢٩ دسنده حسن)

آخر میں ان لوگوں پرلعنت ہے جنھوں نے سیدنا ومحبو بناوا مامنا الحسین بن علی ڈی ڈیٹو کا شہید کیا یا اس کے لئے کسی شم کی معاونت کی ۔اے اللہ! ہمارے دلوں کوسید نا اللہ مام المظلوم الشہید حسین بن علی ،تمام اہل بیت اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے جمردے۔ آمین

سیدناعلی، سیدناحلی، سیدناحسین اور اہل بیت سے نواصب حضرات بعض رکھتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات ان کے دعوی محبت میں صحابہ کرام سے بعض رکھتے ہیں ، اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے اور ضروریات وین کا انکار کرتے ہیں۔ بیدونوں فریق افراط وتفریط والے راستوں پرگامزن ہیں۔ اہل سنت کاراستہ اعتدال اور انصاف والا راستہ ہے۔ والحمدللہ

اہلِ سنت کے ایک جلیل القدرامام ابوجعفر محمد بن جریر بن یزیدالطبر ی رحمہ اللہ نے شہادت حسین وغیرہ تاریخی واقعات کو ابوخنف وغیرہ کذابین ومتر وکین کی سندوں سے اپنی تاریخ طبری میں نقل کررکھا ہے۔ بیدواقعات وتفاصیل موضوع اورمن گھڑت وغیرہ ہونے کی وجہ سے مردود ہیں لیکن امام طبری رحمہ اللہ بری ہیں کیونکہ انھوں نے سندیں بیان کردی



ہیں۔ صحیح بخاری وصحیح مسلم کے علاوہ حدیث کی ہر کتاب سے صرف وہی روایت پیش کرنی چیا ہے جس کی سنداصول حدیث اور اساء الرجال کی روشنی میں صحیح لذاتہ یا حسن لذاتہ ہوور نہ پھر خاموشی ہی بہتر ہے۔ صحیح بخاری وصحیح مسلم کی مُسنَد متصل مرفوع تمام احادیث صحیح ہیں۔ پھر خاموشی ہی بہتر ہے۔ صحیح بخاری وصحیح مسلم کی مُسنَد متصل مرفوع تمام احادیث صحیح ہیں۔ وما علینا إلاالبلاغ

[الحديث:٢٦،٢٤]

## سيدنا عبدالله بن مسعود طالله يسمحبت

رسول الله من الله من الله عن ما الله عن ما الله عن من الله عن الله من الله مولی الله من الله مولی الله من الل

پیروایت سیدناعلی طالغیُژ (منداحمدار۱۱۴ ح ۹۲۰ دسنده حسن )اورسیدنا قره بن ایاس طالغیُژ (المستد رک۳۱۷/۳ح-۵۳۸۵ وصححه و وافقه الذہبی ) سے بھی مروی ہے۔

سیدنا ابن مسعود رفاننی فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط (ایک کافر) کی بکریاں چرا تا تھا تو (ایک دن) میرے پاس سے رسول الله مَنَّ اللَّهِ اور ابو بکر (رفائنیُ )گزرے۔آپ نے فرمایا: اے لڑکے! کیا کچھ دودھ ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! لیکن میمیرے پاس امانت ہے۔آپ نے فرمایا: کیا کوئی الیی بکری بھی ہے جودودھ ہی نہیں دیتی ؟ میں ایک بکری لے آیا تو آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ پھراس بکری کا دودھ اُتر آیا تو آپ نے ایک برتن میں دوھا پھر خود پیا اور ابو بکر (رٹائٹٹٹ) کو پلایا۔ پھر آپ نے بکری کے تھنوں کو کہا: سکو (کر پہلے کی طرح ہو گئے۔ پھر میں (یہ مجمزہ دیکھنے کے بعد) آپ بہلے کی طرح ہو گئے۔ پھر میں (یہ مجمزہ دیکھنے کے بعد) آپ کی طرح ہو گئے۔ پھر میں (یہ مجمزہ دیکھنے کے بعد) آپ کے پاس آیا تو کہا: یارسول اللہ! مجھے یہ کلام سکھادیں۔ آپ نے میر سے سر پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا: ((یو حمك الله فإنك غلیم معلم.)) اللہ تچھ پر رحم کرے ہم پڑھے سکھلائے اور فر مایا: ((یو حمك الله فإنك غلیم معلم.)) اللہ تجھ پر رحم کرے ہم پڑھے سکھلائے لئے ہو۔ (منداحم اروی ۲۵ مردی ۲۵ مردی میں مطبع ان مندہ حسن، طبقات ابن سعد ۱۵ مردی دھن)

سیدنا ابن مسعود و الفین فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سُلَیْنِیم کی زبان (مبارک) سے ستر سورتیں یادکی ہیں۔ (ابن سعد ۱۵۱/۳ دسندہ حسن)

سيدنا ابوالدرداء رطّى تُعَوَّن فِي مايا: ؟ وليس عند كم ابن أم عبد ؟ صاحب التعلين والوسادة والمصلامة في المعلمية ف

رسول الله مَثَلَّتُهُ عَلَيْهِ عَلَى مِن الرَّدِ مَثَلِقَيْهُ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ال انتباع سنت اورسیرت و عادات میں ابن ام عبد ( ابن مسعود ) سے زیادہ کوئی بھی نبی مَثَلَّقَیْهُمْ سے قریب ترین نبیس دیکھا۔ (صحیح بخاری:۳۷۱)

سیدناابومویٰ الاشعری و النیموٰ فرماتے ہیں کہ ہم سیجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نبی مَثَالِثَیْمِ مِلَّ النَّمِ کے اہلِ بیت میں سے ہیں، کیونکہ وہ اور ان کی والدہ آپ کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے تھے۔ (صحیح بخاری:۳۷۲۳صحیح مسلم:۲۳۲۰)

سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص را الله شدنا عبدالله بن مسعود را الله و بمیشه محبت کرتے تھے۔(دیکھے مسلم:۲۴۶۴)

سیدنا حذیفہ ڈٹاٹٹئؤ نے فر مایا کہ صحابہ میں سے باقی رہ جانے والے جانتے ہیں کہ ابن مسعود کوسب سے زیادہ اللّٰد کا تقرب حاصل ہے۔ (ابن سعد ۱۶۸۳ المخصاد سندہ صحح) سیدنا عمرو بن العاص رخالنی نے اپنی وفات کے وقت گواہی دی که رسول الله مَثَّلَ لَیْکِیْمُ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ دوآ دمیوں : عمار بن یا سر اور ابن مسعود ( رفح اللّٰهُمَّا) سے محبت کرتے تھے۔ (منداحہ ۲۰۰۰، ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ ح۱۵۷۵)، دسندہ سے )

سیدنا ابن مسعود ڈالٹوئو کے فضائل بے شار ہیں۔آپ بدری صحابی اور السابقون الاولون میں سے ہیں۔جو بدنصیب لوگ معوذ تین وغیرہ کی وجہ سے آپ پر کلام کرتے ہیں انھیں خوداینے ایمان کی فکر کرنی جائے۔

نام نہاد جماعت المسلمین رجٹر ڈ ( فرقۂ مسعودیہ ) کے امیر دوم محداثنیا تی نے بغیر کسی شرم کے لکھا ہے کہ'' اور ویسے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حافظہ میں بھول واقع ہوگئ تھی ،جس کی وجہ سے بیرمئلہ اور بھی بے حقیقت ہوجا تا ہے''

(نماز کےسلسلہ میں یوسف لدھیانوی صاحب کے چنداعتر اضات اور ان کے جوابات ص ۳۸) اشتیاق کی سے جرح بالکل باطل اور مردود ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل سیدنا ابن مسعود رہائشہ اور تمام صحابہ کی محبت سے بھردے۔ آمین

#### فقة ابن مسعود رفاتنه ميس سے دوا ہم مسك

ا سیدنا ابن مسعود و النیخ نے فرمایا: آسانِ دنیا اور قریب والے آسان کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ ساتویں سوسال کا فاصلہ ہے۔ ساتویں آسان اور کری کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ ساتویں آسان اور کری کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ کری اور پانی کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ کری اور پانی کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ کری اور بانی مووہ جانتا سال کا فاصلہ ہے۔ عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالی عرش پر ہے اور جس حالت میں تم ہووہ جانتا ہے۔ (کتاب الروطی الجمیة لعثمان بن سعید الداری: ۸۱ دسندہ حسن ، التوحید لابن خزیمہ ۱۵ کا ، ۱۱ کا ، الطبر ان فی الکبیر ۹ رکتاب الروطی النہ تا کیسے میں ۱۹۰۹)

#### سيدنامعاذبن جبل طالنيه سيمحبت

> جوچاہے اعمال کرو، میں نے تعصیل بخش دیا ہے۔ (صحیح بناری: ۲۰۰۰م صحیح مسلم: ۲۲۹۳) سیدنا انس بن مالک الانصاری و اللینی نے فرمایا کہ نبی مَثَاثِیْ اِلْمِیْ نے فرمایا:

(( وأعلمهم بالحلال والحرام معاذبن جبل )) اوران (ميرى امت) مين حلال و حرام كے بارے ميں سب سے زيادہ جاننے والے معاذبن جبل ہيں۔

. (سنن الترنه ی:۳۷۹۱ وسنده صحیح وقال الترنه ی: ' حسن صحح'' وصححه این حبان : ۲۴۱۸ والحا کم ۳۲۲٫۳ علی شرط اشیخین و وافقه الذم یی ، طبقات این سعد سر ۸۸۲٫۳٬۳۸۸ )

> سيدنا ابو ہرىيە الدوسى و الله على الله الله الله من الله على الله من الله على الله على الله على الله على الله ع (( نعم الرجل معاذبن جبل ))معاذبن جبل ))

(سنن الترندي: ۳۷۹۵ وقال: "هذ احديث حسن" وسنده صحح)

جلیل القدر تابعی ابوادر لیس الخولانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں واخل ہوا تو دیکھا کہ سفید دانتوں والا ایک نوجوان ہے اور لوگ اس کے پاس ہیں، جب لوگوں کا کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے قول پر تھم جاتے ہیں۔ میں نے بوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ معاذ بن جبل (ڈالٹنڈ) ہیں۔ الخ جاتے ہیں۔ میں نے بوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ معاذ بن جبل (ڈالٹنڈ) ہیں۔ الخ رموط امام ماک ۲۵۱، دالحام کم کمی شرط

اشیخین ۱۲۹،۱۲۸، ۱۲۹ دوانقدالذہبی) ایک روایت میں ہے کہ ابوا در لیں الخولانی نے فر مایا: میں ہیں صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جن میں خوبصورت چہرے اورخوبصورت دانتوں والا ایک نوجوان (بھی) تھا جس کی سیاہ وسفید ہوئی ہوئی آئکھیں تھیں (اور) جیکتے سفید دانت تھے۔ نوجوان (بھی) تھا جس کی سیاہ وسفید ہوئی ہوئی آئکھیں تھیں (اور) جیکتے سفید دانت تھے۔ (منداحمہ ۲۲۹/۵ دسندہ صحیح وسحی الحاکم ۲۲ مرد ۲۲ کا ۲۲ کی شرط الشیخین ووافقہ الذہبی)

سیدناعبدالله بن مسعود و الله نیز نے فرمایا: بے شک معاذ بن جبل (والله ابہم عالیہ الله کی طرح)
امت کے قانت لله حنیف سے اور مشرکین میں سے نہیں سے۔ امت اسے کہتے ہیں جو
لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور الله ورسول کی اطاعت کرنے والے کو قانت کہتے ہیں ، اسی طرح
معاذ (بن جبل والله الله والله کی تعلیم دیتے اور الله ورسول کی اطاعت کرنے والے
سے در طبقات ابن سعد ۲ روج کی تعلیم دیتے اور الله ورسول کی اطاعت کرنے والے
سے عمر علی عبدالله ، معاذ ، ابوالدر داء اور زید بن ثابت وی الله اور الله ابنی لا حبث ))
سول الله مَن الله مَن الله کو معاذ بن جبل والله این الا حبث ))
سام عماذ الله کو تسم الله میں تھے سے محبت کرتا ہوں۔

(سنن ابی داود:۵۲۲ اوسنده صحیح وصحه این خزیمه:۵۱ داین حبان:۲۳۳۵ والی کم ار۱۷۲۳،۳ سر۲۷،۲۷۳ دوافقه الذہبی) امام ما لک رحمه الله فرماتے ہیں که (سیدنا) معاذبین جبل (طالفین ) اٹھا کیس سال کی عمر میں فوت ہوئے اور و علماء کے سامنے بلندمقام پر ہیں۔

(المتدرك ٢٦٩١ ت ١٤٥٥ وسنده صحيح ، تاريخ دمثق لا بن عساكرا ٢٩٩١)

بعض علاء کہتے ہیں کہ سیدنا معاذر ڈاٹنٹو (۱۸ ججری کوشام میں) ۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ رضبی الله عنه

سیدنامعاذبن جبل طالفی نے فرمایا:''و أما زلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدو ه دینکم'' رباعالم کی غلطی کامسکله تو (سنو) اگر وه سید هےراستے (بدایت) پر بھی ہوتو اپنے دین میں اس کی تقلیدنه کرو۔(کتاب الزبدلا مام دکیج ار ۳۰۰ اے دسنده حسن ، دین میں تقلید کامسکام ۲۰۰۰) اس کی تقلیدنه کرو۔(کتاب الزبدلا مام دکیج ار ۳۰۰ اے دسنده حسن ، دین میں تقلید کامسکام ۲۰۰۱)

#### سيدنا ابوطلحه الانصاري شاتنه يسيمحت

غزوہ احد کے دن سیر ناابوطلی زید بن بہل الانصاری ڈائٹیڈ ڈھال سے ہوئے بی کریم سکاٹیڈی کا دفاع کررہ ہے تھے۔ آپ بہت ماہر تیرانداز تھے اور پورٹی قوت سے کمان تھنج کر تیر چلایا کرتے تھے۔ تیز تیراندازی کی وجہ سے انھوں نے اُس (احد کے ) دن دویا تین کما نیس تو ڈوالی تھیں۔ اس دن جو صحابی بھی ترکش لئے ہوئے گزرتا تو رسول اللہ مناٹیڈی فرماتے: اس کے تیرابوطلی کو دے دو۔ آپ مناٹیڈی جب جنگی حالات دیکھنے کے لئے اپنا سر مبارک بلند فرماتے تو سیرنا ابوطلی رٹائیڈی عرض کرتے: اے اللہ کے نبی! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ او پر دیکھنے کی کوشش نہ کریں، کہیں کوئی تیرآپ کو نہ لگ جائے۔ میں آپ کی دو مال ہوں اور میراسیند آپ کے سینے کی ڈھال ہے۔ (دیکھنے می بخاری: ۱۸۱۱) سیان اللہ اسلامی نے رہمت کی وہ مثالیں پیش کیں جن سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے رحمت کی وہ مثالیں پیش کیں جن سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے رحمت کی دو مثالیں پیش کیں جن بارے میں فرمایا: ﴿ دَ صِنی اللّٰهُ عَنْ ہُمْ وَ دَ صُولًا عَنْ ہُمْ ﴾

الله ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ (التوبة:١٠٠)

اضی کے بارے میں ارشادِ باری تعالی ہے کہ ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اِلْيَكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي عَلَى فَلَوْ مِنْ اللَّهِ حَبَّبَ اِلْيَكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُو مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

سیدنا انس بن ما لک را اللی اللی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّا اللَّهِ مَنَّا اللهِ عَنَّا اللهِ عَنَّا اللهِ عَنَّا اللهِ عَنَّا اللهِ عَنَّا اللهِ عَنْ مَایا : ابوطلحہ کی آواز ، ایک جماعت کے مقابلے میں مشرکوں پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ (منداحہ ۲۰۳٫ میں ۱۳۱۰، وسندہ صحح)

نضائل محابه تكافك (115) ..... سیدنا انس ڈالٹنئ سے روایت ہے کہ ابوطلحہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ام سلیم کی طرف شادی کا پیغام بھیجا تو امسُلیم نے فر مایا: ''میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ جیسے انسان کی منگنی ر نہیں ہو علی کیکن آپ کا فر ہیں اور میں مسلمان عورت ہوں ( لہذا یہ نکاح نہیں ہوسکتا) لہٰذااگرآپ مسلمان ہوجا ئیں تو میرا یہی حق مہرہے، میں اس کے سوااور پچھ بھی نہیں مانگتی۔ پھر ابوطلحہ ( ﴿اللّٰمَةُ ﴾ مسلمان ہو گئے اور انھوں نے امسلیم ( وَاللّٰجُهُا ) سے شادی کرلی۔ (مصنف عبدالرزاق ۲ رو ۱۷ ح ۱۰۹۱ وسنده حسن بهن النسائی ۲ ر۱۱۱ ح ۳۳۴۳ وسنده حسن) بیرو ہی امسّلیم ہیں جوسید ناانس بن ما لک ڈالٹنئز کی والعرہ ہیں اورغز و مُ<sup>حنی</sup>ن میں کفار

کے مقابلے میں مختجر لئے پھررہی تھیں۔ (دیکھئے حکم ۱۸۰۹)

انھوں نے شادی سے پہلے ابوطلحہ سے کہا تھا: کیا آپ جانتے ہیں کہ جن خداؤں کی آپ عبادت کرتے ہیں ، انھیں آل فلاں کا غلام کارپینٹر بنا تا ہے اور اگرتم ان معبودوں کو آگ لگا دوتو وہ جل جا کیں؟ یہ ایسی دعوت تھی جس نے سیدنا ابوطلحہ ولائٹیؤ کے دل ود ماغ پر ارْرِ کیااوروہ دینِ تو حید: دینِ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوگئے۔

( دیکھئے طبقات ابن سعد ۸ ر ۳۲۷ وسندہ صحیح )

نبي كريم مَنَاتَ يُنْفِرُ نِي ابوطلحه اور ابوعبيده وللنَّجُنَا كے درميان رشتهُ أخوت ( بھائي حاره ) قائم فرمايا تعابه (صحيحمسلم:٢٥١٨)

سیدناانس ڈاٹٹنؤ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں رسول الله مَثَاثِیُّوَمِ نے کُی دفعہ ( پانی یا دودھ ) پیا تھا۔اس میں لوہے کا ایک حلقہ تھا جس کے بارے میں سیدتا انس ملائٹن کا سے تھے کہ سونے یا جاندی کا حلقہ بنوالیں۔ جب سیدنا ابوطلحہ ڈاٹٹنؤ کومعلوم ہوا تو انھوں نے فرمایا: "لا تُغَيّرَنَّ شَيْنًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ "رسول الله مَا اللهُ مَا اللهِ عَلَيْ الله سے کچھ نہ بدلوتو انس ڈالٹئؤ نے اسے تبدیل کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔(دیکھے مجمح بخاری:۵۲۲۸) معلوم ہوا کہ دوسرے صحابہ کرام کی طرح سیدنا ابوطلحہ دالتین بھی رسول اللہ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِي الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ا سنت سے والہانہ پیار کرتے تھے۔

النائل محابہ علاق

انصار مدیندمیں ابوطلحہ والفنز محجور کے باغات کی وجہ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور ان باغات میں سے بیرحاءسب سے زیادہ پیند تھا جو کہ مجد نبوی کے سامنے تھا۔رسول اللہ مَالَّةُ يُمَّا اسباغ میں داخل ہوتے اور اس کامیٹھایانی بیا کرتے تھے۔

جب يه يت نازل مولى ﴿ لَن تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ٤٠ تم نیکی کواس وقت تک نہیں یا سکتے جب تک اپی محبوب ترین چیز کو (اللہ کے راستے میں )

خرچ نه کردو \_ (ال عمران:۹۲)

( یس کر ) ابوطلحہ و النفیظ رسول الله سکا فیل کے باس آئے اور کہا: میر امحبوب ترین مال بیر حاء کا باغ ہے اوراسے میں اللہ کے لئے صدقہ کررہا ہوں۔ میں بیرچاہتا ہوں کہ بیرمیرے لئے نیکی اور توشئہ آخرت ثابت ہو۔ یا رسول اللہ! آپ جس طرح مناسب سجھتے ہیں اسے استعال كريس يتورسول الله مَا يَعْتُمُ في مايا: ((بخ، ذلك مال دابح، ذلك مال رابع . )) إنع واه! بينغ بخش مال ب، ريفع بخش مال ب\_ مين مجمعتا مول كرتم اسے اينے قريبي رشته دارون ميس صرف (خرج ) كرو ( ديمية مح بخارى: ١١ ١١) وصحيم سلم: ٩٩٨)

ا يك دفعه سيدنا ابوطلحه رِثَاثِينَ في آيت يرْحَى ﴿ إِنْ فِيرُوْ الْحِفَافًا وَّ ثِقَالاً ﴾ ثكاو (الله ك راست میں) ملکے ہویا بوجھل۔ (التوبہ:۲۱)

تو انھوں نے فر مایا: میں سمجھتا ہوں کہ میرارب بیر جا ہتا ہے کہ ہم بوڑ ھے ہوں یا جوان ،اس کے رائے میں نکلیں ۔میرے بچو! میرا زادِ سفر تیار کرو۔ آپ کے بیٹوں نے کہا: آپ نے رسول الله مَثَلَ فَيْغِمُ ، ابو بكر اور عمر فِرَافَهُمُا كے ساتھ ل كرجہا دكيا ہے اور (اب) ہم آپ كی طرف سے جہاد کرتے ہیں تو انھوں نے فر مایا: میرا زادِسفر تیار کرو۔ پھروہ بحری بیڑے میں (جہاد کے لئے ) سوار ہوئے اور سمندر میں فوت ہو گئے ۔ مجاہدین کوکوئی جزیرہ نہیں مل رہا تھا جہاں انھیں دفن کیا جائے لہذامیت (جہاز میں ہی) پڑی رہی۔سات دنوں کے بعد جب جزیرہ ملا تو انھیں وہاں فن کیا گیا اور ان کا جسم ( ذرہ برابر )خراب نہیں ہوا تھا۔ ( طبقات ابن سعد

٣ر٥٠٥ وسند وصحح ، وصحح الى كم على شرط مسلم ٣٥٣ ح ٨٠ ٥٥ ، على بن زيد بن جدعان تابعد ثابت البناني )

(117) ففائل محابه فكألثم سيدنا ابوطلحه الانصاري والتفوُّ كي بارے ميں حافظ ذہبي لکھتے ہيں: 'صاحب رسول اللّٰه مليلة ومن بني أخواله و أحد أعيان البدريين وأحد النقباء الإثني عشرليلة العصقبة . )) آب رسول الله منافيظم كصحابي،آب كم ماموؤل ك قبيل سے اور مشہور بدری صحابہ میں سے تھے۔عقبہ والی رات ان بارہ نقیبوں (مبلغین) میں سے تھے جنھیں ہجرت سے پہلے مدین طبیبہ میں تبلیغ کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ (سراعلام العلاء ارسا) آپ سیدنا عثمان رٹالٹیئز کے دورِخلافت میں چونتیس ججری ( ۳۳ھ) کوفوت ہوئے۔آپ نے بیں سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں جن میں سے دوحدیثیں صحیحین (صحیح بخاری وصیح مسلم) میں ہیں۔آپ کی بیان کردوا حادیث میں سے ایک حدیث درج ذیل ہے: سیدنا ابوطلحہ ڈکاٹیز فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ مَاکاٹیز کم تشریف لائے اور آپ کے چیرے پرخوثی کے آثار تھے۔ہم نے یوچھا: ہم آپ کے چیرے پرخوثی کے آثار دیکھتے مِي؟ آپنے فرمایا: (( إنّه أتاني الملك فقال : يا محمد ! إن ربك يقول :أما يرضيك أنه لا يصلّي عليك أحد إلا صلّيت عليه عشرًا ولا يسلّم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرًا . ))

ایک فرشتے نے آکر مجھے بتایا کہ اے محمد! (مَثَلَّیْتُوَمِ) آپ کارب فرما تا ہے: کیا آپ اس پر خوش نہیں کہ اگرکوئی آ دمی آپ پر (ایک مرتبہ) درود پڑھے قبی اس پردس رحمتیں نازل فرما دوں اوراگرکوئی شخص آپ پر (ایک مرتبہ) سلام پڑھے قبی اس پردس سلامتیاں نازل فرمادوں؟ (سنن النہائی سرمہم ہم ۱۲۸۸، وسندہ حسن وصححہ ابن حبان/الموارد: ۲۳۹۱والی کم ۱۲۸۴، ووافقہ الذہبی) اسانہ ایوطلحہ و کا تنظیر اور تمام صحابہ و کا تنظیر کی محبت سے بھردے۔ (آمین) اے اللہ ایمارے دل سید نا ابوطلحہ و کا تنظیر اور تمام صحابہ و کا تنظیر کی محبت سے بھردے۔ (آمین) الحدیث: ۱۳۰۰هم

#### سيدناابو ہريرہ طاللہ؛ سےمحبت

سیدنا ابو ہریرہ دلائی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم اہر مومن جومیرے بارے میں سُن لیتا ہے، مجھے محبت کرتا ہے۔ ابوکشریجی بن عبدالرحمٰن الحیمی نے یو چھا: آپ کو بد کسے معلوم ہوا؟ انھوں نے فرمایا: میری مال مشر کہ تھی ، میں اسے اسلام (لانے) کی دعوت دیتا تھا اور وہ اس کا اٹکار کرتی تھی۔ایک دن میں نے اسے دعوت دی تواس نے رسول الله منگالينيام کے بارے میں ایسی با تیں کردیں جنھیں میں ناپسند کرتا تھا۔ پھر میں رسول اللہ مَثَاثِیْمِ کے پاس آیا اور روتے ہوئے آپ کو سارا قصہ بتادیا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میری ماں کی ہدایت کے لئے دعا کریں تورسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَ فِي مِل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِريره كي مال كو ہدايت دے۔میں اس دعا کی خوشخری کے لئے بھا گتا ہوا نکلا اور اپنے گھر کے پاس پہنچا تو دروازہ بند تھا اور نہانے والے یانی کے گرنے کی آواز آر ہی تھی۔میری ماں نے جب میری آواز سُنی تو کہا: باہر تھبرے رہو۔ پھراس نے لباس پہن کر درواز ہ کھولاتو (ابھی ) دویٹہ اوڑھ نہ تکی اور كها: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله " مين اس كي أوابي ويتي ہوں کہ اللہ کے سواکوئی النہیں ہے اور بے شک محمد (مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کے بندے اور رسول ہیں۔ سيدنا ابو ہرىيە دالله عنى فرمايا: كھريس اس حالت ميں رسول الله مَنَّا فَيْنِمُ كے ياس آيا كه میں خوشی سے رور ہاتھا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! خوش ہوجا ہے اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ابو ہریرہ کی مال کو ہدایت عطا کردی ہے۔ (آپ مَثَاثِیْمِ نے ) اللّٰہ کی حمد وثنا بیان کی اور خیر کی بات کہی ، میں نے کہا: آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے اور میری ماں کو مومنول كامحبوب بنادية آپ نے فرمايا: ((اللهم حبّب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين .))اكالله! الشخاس بندك (ابوبريه)

( حادث النفيا ل محابه تكافدم

سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹی کواس بات کا پورایقین تھا کہ نبی مَنْ اللّٰیَّامِ کی دعامقبول ہوتی ہے لہذا وہ بصیغهٔ جزم یے فرمانے تھے کہ ہرمومن مجھ سے محبت کرتا ہے۔

سیدناابو ہریرہ ڈالٹنئے نے فرمایا: میں مسکین آ دمی تھا، پیٹ بھر کھانے پر ہی نبی کریم مَثَالَّیْظِمُ کی خدمت میں لگار ہتا تھا جبکہ مہاجرین تو بازاروں میں اورانصارا پے اموال (اورزمینوں) کی خدمت میں لگار ہتا تھا جبکہ مہاجرین تو بازاروں میں اورانصارا پے اموال (اورزمینوں) کی نگہداشت میں مصروف رہتے تھے۔ پھر (ایک دن) رسول الله مَثَّالِثَیْظِمُ نے فرمایا: ((مسن بسط ثوبه فلن ینسبی شیئًا سمعه منی)) جو خص (اب) اپنا کیڑا بچھائے تو وہ مجھ ہے کئی ہوئی کوئی بات بھی نہیں بھولے گا۔

پھر میں نے کپڑا بچھایا حتی کہ آپ مَنَّا ﷺ حدیثیں بیان کرنے سے فارغ ہوئے پھر میں نے اس کپڑے کواپنے سینے سے لگا کر جھپنچ لیا تو میں نے آپ سے (اس مجلس میں اور اس کے بعد ) جوسُنا اسے بھی نہیں بھولا۔ (صحیح بخاری: ۲۰۲۲ وصحیح مسلم: ۲۳۹۲)

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈالٹنؤ نے ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹنؤ سے فرمایا: آپ ہم میں سے رسول اللہ مَاَلِیْوَم کے پاس زیادہ رہتے تھے اور آپ مَالٹیوَم کی حدیث کوسب سے زیادہ یا د

کرنے والے تنھے (سنن التریذی:۳۸۳۲ وسندہ تیجے، ماہنامہ الحدیث:۳۳ صوف ا،۱۱)

سیدنا ابو بکر الصدیق ڈاکٹنڈ نے حجۃ الوداع کے موقع پرسیدنا ابو ہریرہ ڈاکٹنڈ کومنادی کرنے والامقررکر کے بھیجاتھا۔ (صحیح بخاری:۳۲۹)

ایک دفعہ سیدنا ابو ہرریہ ڈلاٹھۂ نے ایک صدیث بیان کی توام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ ڈلاٹھۂ نے فرمایا: "صدق ابو هریوة" ابو ہریرہ نے سے کہاہے۔

(طبقات ابن سعد ۲۴ سر۳۳ وسنده صحیح ،الحدیث: ۳۲ ص ۱۱)

امام بخاری نے حسن سندسے روایت کیا ہے کہ

"عن أبي سلمة عن أبي هريرة عبد شمس "إلخ (الرَّارِيُّ الكبير٢ ١٩٣٨)



معلوم ہوا کہ قبولِ اسلام سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رطالتن کا نام عبرشمس تھا۔

سيدنا ابو ہرىر و دالىنى نے فرمايا: ميں تين سال رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمَ كَلْ صحبت ميں رہا ہوں۔

( كتاب المعرفة والتاريخ ١٦١/٣ وسنده صحيح )

مشہورتا بعی حمید بن عبدالرحمٰن الحمیر ی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ (سیدنا) ابو ہر رہے و ڈالٹنیؤ چارسال نبی مَاکِلیْوَلِم کی صحبت میں رہے۔

(سنن ابی داود: ۸۱ دسنده هیچی سنن النسائی ۱۷۳۱ ت ۲۳۹ و هیچی الحافظ ابن جمر فی بلوغ المرام: ۲) ان دونوں روایتوں میں تطبیق بیہ ہے کہ سید نا ابو ہر ریرہ رٹی ٹیٹیڈ نبی کریم مُنگا ٹیڈیٹر کے ساتھ مکمل تین سال تک اور چوتھے سال کا کچھ حصہ رہے، جسے راویوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کردیا ہے۔

سيدنا ابو ہريره و النفظ نے فرمايا: ميں رسول الله مَا يَلِيْمَ كے ساتھ فيبر ميں حاضر تھا۔ (تائج ابی زرعة الدمشق:۲۳۲ وسنده صحح)

سیدناابو ہریرہ رطالتی رات کے ایک تہائی جھے میں قیام کرتے ( تہد پڑھتے ) تھاوران کی زوجہ محرّ مدایک تہائی جھے میں قیام کرتیں اوران کا بیٹا ایک تہائی جھے میں قیام کرتا تھا۔

( كتاب الزمدللا مام احمر على احماح ٩٨١، كتاب الزمدلاني داود: ٢٩٨ وسنده صحيح ، صلية الاولياء ار ٣٨٣،٣٨٢)

یعنی انھوں نے رات کے تین حصے مقرر کرر کھے تھے جن میں ہرآ دمی باری باری نوافل پڑھتا تھا۔اس طریقے سے سارا گھر ساری رات عباد ہے میں مصروف رہتا تھا۔ سجان اللہ

سیدنا ابو ہر مرہ وظافینا اپنے دورِا مارت کے دوران میں بھی خودلکڑیاں اُٹھا کر بازار سے گزرا کرتے تھے۔ (دیکھیےالز ہدلا بی داود:۲۹۷وسندہ صحیح،حلیة الاولیاءار۳۸۵،۳۸۴)

عبداللہ بن رافع رحمہاللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ( ڈٹالٹیڈ ) سے پوچھا: آپ کوابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ انھوں نے فر مایا: کیاتم مجھ سے نہیں ڈرتے ؟

ابن رافع نے کہا: جی ہاں ، اللہ کی تنم! میں آپ سے ضرور ڈرتا ہوں۔ انھوں نے فر مایا: میں اپنے گھر والوں کے لئے بکریاں چراتا تھا اور میری ایک چھوٹی سی بلی تھی۔ رات کو میں اسے

ایک درخت پر چھوڑ دیتا اور دن کواس کے ساتھ کھیلتا تھا تو لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ مشہور کر دی۔ (طبقات ابن سعد ۴۲۹۲ دسندہ حسن)

محربن سیرین رحمه الله سے سیدنا ابو ہریرہ رڈھ نیکٹنے کے بارے میں بوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: آپ کارنگ سفید تھا اور آپ خوش مزاج نرم دل تھے۔ آپ سرخ رنگ کا خضاب یعنی مہندی لگاتے سے۔ آپ کاشن کا کھر درا بھٹا ہوالباس پہنتے تھے۔ (طبقات ابن سعدہ ،۳۳۳،۳۳۳ سندہ جج) سیدنا ابو ہریرہ رڈھ نیکٹ ہرائس شخص کے دشن تھے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رڈھ نیکٹ ہرائس شخص کے دشن تھے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رہائس شخص کے دشمن سے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رہائس شخص کے دشمن سے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھے۔ کا مقات ابن سعدہ اسلام سندہ ہے۔

(طبقات ابن سعد ۴ ر۳۳۷، ۳۳۸ وسنده صحیح)

سيدنا ابو ہرىر ە بىلانىنۇ كى وفات كاجب وقت آيا تو انھوں نے فرمايا:

مجھ (میری قبر) پرخیمہ ندلگانا اور میرے ساتھ آگ لے کرنہ جانا اور مجھ (قبرستان کی طرف) جلدی لے کر جانا کی ونکہ میں نے رسول الله مُنَافِیْنِم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب نیک انسان یا مومن کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: مجھے (جلدی) آگے لے چلواور کافریا فاجر کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: ہائے میری تباہی مجھے کہاں لے کر جارہے ہو؟ (منداحہ ۲۹۲/۲۹۲۲ کے ۱۹۳۸ کے وسندہ حسن، طبقات ابن سعد ۳۳۸/۲۹۲۲

سید نا ابو ہریرہ ڈلاٹھئڈنے فر مایا: جب میں مرجاؤں تو مجھ پرنو حہ ( آ واز کے ساتھ ماتم ) نہ کرنا کیونکہ رسول اللّٰد مَالْ ﷺ پرنو حزبیں کیا گیا۔ ( تاریخ دمشق لا بن عسا کرا ۲۸۲/۵ وسندہ حسن ) الله تعالى نے سیدنا ابو ہریرہ فران تھا کو بی کریم مَلَّا اللهِ کی دعا کی وجہ سے عظیم حافظ عطا فر مایا تھا۔ ایک دفعہ مروان بن الحکم الاموی نے ان سے پچھ حدیثیں کھوا کیں اورا گلے سال کہا کہ وہ کتاب کم ہوگئ ہے، وہی حدیثیں دوبارہ کھوادیں۔

انھوں نے وہی صدیثیں دوبارہ کھوادیں۔جب دونوں کٹابوں کوملایا گیا تو ایک حرف کا فرق نہیں تھا۔ (المتدرک للحائم ۱۳٬۱۳ وسندہ حسن ،الحدیث:۱۳٬۱۳ س

سيدنا ابو ہريره رُفَائِمَةُ جب حديثيں بيان كرنا شروع كرتے توسب سے پہلے فرماتے: ابوالقاسم الصادق المصدوق (سے)رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَيْمَ فِي مَايا:

(( من كذب على متعمدًا فليتبو أ مقعده من النار .)) جس نے جان بو جو كر مجھ پر جھوٹ بولاتو وہ اپنا ٹھكانا (جہنم كى) آگ ميں بنا لے۔ (منداحد ۱۳۸۲ ح ۱۳۵۰ وسندہ حجے ) آگ ميں بنا لے۔ (منداحد ۱۳۸۲ ح ۱۳۵۰ وسندہ حجے ) آپ اللہ ك قتم كھا كرفر ماتے سے كہ ميں بھوك كى شدت كى وجہ سے زمين پرليث جاتا تھا اور بھوك كى شدت كى وجہ سے اپنے پيٹ پر پھر باندھ ليتا تھا۔ (صحح بخارى ۱۳۵۲) مسيدنا ابو ہر يره را لائن بينى سے فر ما يا كرتے سے "لات لبسبى المذھ ب فيانى اخشى عليك الملهب "مونانه بہنوكيونكه مجھے تم پر (آگ كے) شعلول كا ڈر ہے۔ اخشى عليك الملهب "مونانه بہنوكيونكه مجھے تم پر (آگ كے) شعلول كا ڈر ہے۔ (طية الاولياء ار ۱۳۸۰ وسندہ حجے )

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: پوری دنیا میں صدیث کے سب سے بڑے حافظ ابو ہر ریرہ (رٹیائٹنڈ) تھے۔ (تاریخ دشق لابن عسا کراے ۲۵ اوسندہ صحیح )

سيدناابو ہريره دُلِاتُنُوْ فرمايا كرتے تھے: " .....اللهم لا تبدر كنبى سنة ستين "
السيدناابو ہريره دُلِاتُنُوْ فرمايا كرتے تھے: " .....اللهم لا تبدر كنبى الدشقى: ٢٣٣ وسنده هي السيدناابو ہريره دُلِلْتُنُوْ فرماتے تھے: "اللهم لا تبدر كنبى إمارة الصبيان "
المديناابو ہريره دُلِلْتُنُوْ فرمات تك زنده ندركه - (دلاك النوة الليم قليم ٢٧٢ هوسنده هي المدين البو ہريره دُلُلْتُنُوْ ايك مرتب نبى كريم مَنَّ اللَّيْرَا كى خدمت ميں پچھ مجور ہي لے كرحاضر سيدناابو ہريره دُلُلْتُوْ ايك مرتب نبى كريم مَنَّ اللَّيْرَا كى خدمت ميں پچھ مجور ہي لے كرحاضر

ہوئے اور کہا: یارسول اللہ! میرے لئے ان میں برکت کی دعا فرمائیں۔

نی کریم مَا این کا ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے برکت کی دعا فرمائی اوران سے کہا:

ان کھجوروں کو لے کراپنے اس تو شہدان (تھیلی) میں ڈال لو، اس میں سے جب بھی

تحجوري لينا چا ہوتو ہاتھ ڈال کرنکال لینااور آھیں (ساری باہر نکال کر) نہ جھیر نا۔

سیدنا ابو ہربرہ رٹالٹنٹ فرماتے ہیں کہ میں نے ان تھجوروں میں سے اتنے اسنے وس اللہ کے راستے میں خرچ کئے۔ہم ان میں سے کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے۔

یہ توشہ دان ہروقت میری کمرسے بندھار ہتا تھا حتی کہ (سیدنا) عثمان ڈالٹھڑا شہید ہو گئے تو یہ پھٹ (کرگم ہو) گیا۔

(سنن الترندی:۳۸۳۹ وقال:''حسن غریب'' وسنده حسن، وصححه ابن حبان ،الاحسان:۹۳۹۸) ساٹھ صاع بیعنی• ۱۵ کلوکوایک وسق کہتے ہیں۔

سیدنا ابو ہر برہ و والٹیڈ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔سات سوسے زیادہ تا بعین نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا اور جلیل القدر صحابہ کرام بشمول سیدنا عمر رڈاٹشڈ نے آپ پراعتماد کیا۔ آپ اپنی دعا کے مطابق ساٹھ ہجری سے پہلے ۵۸،۵۵ یا ۵۹ھ میں فوت ہوئے۔ ڈاٹشڈ آپ کے بارے میں امام ابو بمرمحہ بن اسحاق الا مام رحمہ اللہ نے بہترین کلام فر مایا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

سیدنا ابو ہریرہ والفنظ پر چارطرے کے آدمی کلام (جرح) کرتے ہیں:

ا: معطل جمی (جوصفات باری تعالی کامنکر ہے)

۲: خارجی (تکفیری جومسلمان حکمرانوں کےخلاف خروج کا قائل ہے)

٣: قدري (معتزلي جوتقد براورا حاديثِ صحيحه كامترب)

۷۰: جابل (جونقید بنا بیشا ہے اور بغیر دلیل کے تقلید کی وجہ سے سیجے احادیث کا مخالف ہے) د کیھئے المتد رک للحا کم (۱۳/۳ م ۲۵۱۲ وسند شیح)

سيدناابو بريره وَ الْمُعَيَّرُ فرمايا كرتے تھے كه " يبصر أحدكم القذاة في عين أحيه وينسى الجذع أو الجذل في عينه "تم من سے برخص دوسرے كي آئكه كا تكاد كي ليتا

فضائل صحابہ نکافکۃ

ہے کیکن اپنی آنکھ کا شہتر بھی نظر انداز کردیتا ہے۔ (کتاب الزید للا مام احدص ۱۹۲۸ وسندہ سیج ) پیروایت مرفوعاً بھی مروی ہے۔

(زوائدز بدابن المبارك لا بن صاعد: ۲۱۲ وسنده حسن منحح ابن حبان ، الموارد: ۱۸۴۸)

# سیدنا ابو ہریرہ واللہ کی فقہ میں سے دوا ہم مسکلے

ا: سیدناابو ہریرہ داللہ نے فاتحہ خلف الا مام کے بارے میں اپنے ایک شاگرد سے فرمایا:

"اقرأ بها في نفسك "اساب ول من (سرأ) يرسور (صيح مسلم: ٣٩٥)

سائل نے پوچھا: جب امام جہری قراءت کرر ہا ہوتو کیا کروں؟

انھوں نے فر مایا: اسے اپنے ول میں (سرأ) پڑھو۔ (جزءالقراءة للجاری: ۲۷وسندہ حسن)

سیدنا ابو ہریرہ طالعیٰ نے فرمایا: جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو ٹو بھی اسے پڑھاور اسے

امام سے پہلے ختم کر لے۔ (جزء القراءة: ۲۸۳ وسندہ مجے، نصر الباری فی تحقیق جزء القراءة للبخاری ص ۲۷)

معلوم ہوا کہ دل میں پڑھنے سے مراد ہونٹ بند کرکے خیالی طور پر پڑھنانہیں ہے بلکہ ہونٹ ہلاتے ہوئے آ ہستہ آ واز میں پڑھنا ہے۔

۲: سیدنا ابو ہرریہ والٹیئ شروع نماز ، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد (تینوں مقامات یر)

رفع يدين كرتے تھے۔

(ویکھے جزور فع الیدین للخاری:۲۲ دسندہ سے جنورالعینین فی اثبات مسئلۃ رفع الیدین ص ۱۲۰) آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جمارے دل سیدنا ابو ہر ریرہ رفی تعدیٰ اور تمام صحابہ وتا بعین اوراہلِ ایمان کی محبت سے بھردے۔آمین

[الحديث:٣٩،٣٥]

## سيدنامعاويه طالثة سيمحبت

نبي كريم مَثَاثِينِمُ كاارشاد،

(( أَوَّلُ جَيْشٍ مِّنُ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْ جَبُوا))

میری اُمت کا پہلالشکر جوسمندر میں جہاد کرے گا، ان ( مجامدین ) کے لئے

(جنت)واجب ہے۔[میح ابخاری:۲۹۲۳]

یہ جہادسیر نامعاویہ بن البی سفیان دی خلافت ) کے زمانے میں ہواتھا۔

[ و يکھيے مج البخاري: ٦٢٨٣، ٦٢٨٢]

اوراس جهاد میں سیدنا معاویہ رکانٹونیشامل تھے۔[ دیکھئے سجے بخاری:۲۸۰۰،۲۷۹۹]

آپ فتح مکہ سے بچھ پہلے یا فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔

سیدنا عبدالله بن عباس ڈاٹھ نئانے فرمایا: میں بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کہ اسے میں رسول الله مظافی کم تشریف لائے ہیں لہذا میں میں میں ہے جھا کہ آپ میرے لئے تشریف لائے ہیں لہذا میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا تو آپ نے میری کمریر تھیکی دے کرفر مایا:

(( اذهب فادع لي معاوية)) وكان يكتب الوحي.. إلخ

جا وُ اورمعا وبيكوبُلا لا وَ،وه (معاويه طالليَّهُ )وحي لكصة تص\_الح [ دلائل المدم ة للبيه تى ٢٣٣٣،وسنده صن ]

معلوم مواكه سيدنامعاويد والنفي كاتب وى تقه حافظ ابن عساكر لكهت بي:

'' خال المؤمنين و كاتب وحي رب العالمين، أسلم يوم الفتح'' مومنول كے ماموں اور رب العالمين كى وحى لكھنے والے، آپ فتح كمہ كے دن

مسلمان ہوئے۔[تاریخ دشق۲۲؍۳۸]

جلیل القدر تابعی عبدالله بن عبیدالله بن ابی ملیکه المکی رحمه الله سے روایت ہے که معاویه



( رالنیز ) نے عشاء کے بعدایک رکعت وتر پڑھا، پھرابن عباس ( والنیز ) نے فرمایا:

" أصاب إنه فقيه" انهول في كياب، وه فقيه بين - [ مح جارى: ١٥ ٢٥]

اس روایت کے مقابلے میں طحاوی حنی نے '' مالك بن یحیی الهمدانی (وثقه ابن حدید '' کی سند ابن حدید '' کی سند کی سند کے میکر روایت بیان کی سے ۔ [دیکھئے شرح معانی الآثار ۱۲۸۹ معانی کی سے ایک منکر روایت بیان کی ہے۔ [دیکھئے شرح معانی الآثار ۱۲۸۹ معانی کی ہے۔ ودیکھئے شرح معانی الآثار ۱۲۸۹ معانی کی ہے۔ ودیکھئے شرح معانی الآثار ۱۲۸۹ معانی کی ہے۔ ودیکھئے شرح معانی الآثار الر ۲۸۹۷ معانی کی ہے۔ ودیکھئے شرح معانی الآثار الر ۲۸۹۷ معانی کی ہے۔ ودیکھئے شرح معانی الآثار الر ۲۸۹۷ میں معانی کی ہے۔ ودیکھئے شرح معانی کی ہے کہ دو کی ہے کہ معانی کی ہے کہ دو کی ہوئے کی معانی کی ہوئے کی معانی کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی کی معانی کی ہوئے ک

یں ہے روایت صحیح بخاری کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور طحاوی کا یہ کہنا کہ ابن عباس (ڈالٹنیُز) نے ''انھوں نے صحیح کیا ہے''بطورِ تقیہ کہاتھا،غلط ہے۔

صحابی عبدالرحمٰن بن ابی عمیرہ وَاللّٰهُوَّے روایت ہے کہ نبی مَاللّٰهُوَّائِے معاویہ (وَاللّٰهُوَ مِن اللّٰهِم اجعله هادیاً مهدیاً واهدِ به))

اےاللہ!اسے ہادی مہدی بنادےاوراس کے ذریعے لوگوں کوہدایت دے۔

۔ لہٰذا ٹابت ہوا کہ سعید بن عبدالعزیز نے بیروایت اختلاط سے پہلے بیان کی ہے۔ نیز رکھئے اصحیحة (۱۹۲۹)

اُم علقمہ (مرجانہ) سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان (ڈٹٹٹٹٹٹ) مدینہ تشریف لائے تو (سیدہ) عائشہ (ڈٹٹٹٹا) سے رسول اللہ مٹاٹٹٹٹٹ کی چا دراور بال مانگا۔ پھرانھوں نے چا دراوڑ ھالی اور بال پانی میں ڈبوکروہ پانی پیااورا پے جسم پر بھی ڈالا۔

[ تاریخ دمشق ۲۷ ۲۷ و در دوسنده وحسن ، مرجانه و تعمالهجلی وابن حبان ]

مسور بن مخرمہ و النی سے روایت ہے کہ وہ ایک وفد کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان (والنی النی النی معاویہ بن ابی سفیان (والنی النی النی کی سے کہ وہ النی کی اس کے تو انھوں (معاویہ والنی کی پھر تخلیے

(( سيار من المنظم المنظ میں بُلا کر کہا:تمھارا حکمرانوں برطعن کرنا کیا ہوا؟ مسور نے کہا: پیرچیوڑیں اوراحیما سلوک کریں جوہم پہلے بھیج چکے ہیں۔معاویہ نے کہا نہیں ،اللّٰہ کی تتم اِشتھیں اپنے بارے میں بتانا پڑے گااورتم مجھ پر جوتنقید کرتے ہو۔مسورنے کہا میں نے اُن کی تمام قابل عیب باتیں (غلطیاں) نھیں بتادیں۔معاویہ نے کہا کوئی بھی گناہ سے بری نہیں ہے۔اے مسور! کیا شمصیں پتا ہے کہ میں نے عوام کی اصلاح کی کتنی کوشش کی ہے، ایک نیکی کا اجر دس نیکیوں کے برابر ملے گا۔ یاتم گناہ ہی گنتے رہتے ہواور نیکیاں چھوڑ دیتے ہو؟ مسور نے کہا:نہیں ، اللّٰہ کی قتم! ہم توانھی گناہوں کا ذکر کرتے ہیں جوہم دیکھتے ہیں۔معاویہ نے کہا: ہم اپنے ہر گناہ کواللہ کے سامنے تتلیم کرتے ہیں۔اے مسور! کیاتمھارے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں شمصیں بیخوف ہے کہ اگر بخشے نہ گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے؟ مسور نے کہا: جی ہاں۔معاویہ نے کہا: کس بات نے شمصیں اپنے بارے میں شخشش کا مستحق بنا دیا ہے اور میرے بارے میں تم بیامیز نہیں رکھتے ؟ اللہ کی شم! میں تم سے زیادہ اصلاح کی کوشش کررہا ہوں کیکن اللہ کی متم! دو ہاتوں میں صرف ایک ہی بات کواختیار کرتا ہوں ۔اللہ اور غیراللہ کے درمیان صرف اللّٰدی کوئینتا ہوں۔ میں اس دین پر ہوں جس میں اللّٰدُمل قبول فر ما تا ہے، وہ نیکیوں اور گنا ہوں کا بدلہ دیتا ہے سوائے اس کے کہ وہ جسے معاف کر دے۔ میں ہرنیکی کے بدلے بیاُ میدرکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کئی گنا اجرعطا فر مائے گا۔ میں ان عظیم اُمور کا سامنا کررہا ہوں جنھیں میں اورتم دونوں گن نہیں سکتے ۔ میں نے اقامت ِصلوٰ ۃ کا نظام، جہاد فی سبیل اللہ اوراللہ کے نازل کردہ احکامات کا نظام قائم کررکھا ہے اورا یسے بھی کام ہیں اگر میں شہییں وہ بتادوں تو تم انھیں شارنہیں کر سکتے ،اس بارے میں فکر کرو۔ مسور ( ﴿ النَّهٰمُ } فر ماتے ہیں کہ میں جان گیا کہ معاویہ ( ﴿ النَّهٰمُ ۖ ) مجھ پراس گفتگو میں غالب ہو گئے۔عروہ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی نہیں سنا گیا کہ مسور ( ﴿اللّٰهُ ۗ ﴾ نے معاویہ(رٹالٹیئز) کی بھی مذمت کی ہو۔وہ تو اُن کے لئے دعائے مغفرت ہی کیا کرتے تھے۔ ا تاريخ بغدادج اص ۲۰۸، ۲۰۹ ت ۱۸۸ وسنده صحيح

فضائل محابه نكافئة

امام جعفر الصادق نے ''قاسم بن محمد قال قال معاویة بن أبي سفیان '' كاسند سے ایک حدیث بیان كى ہے جس میں آیا ہے كہ قاسم بن محمد (بن الى بكر) نے فرمایا: فتعجب الناس من صدق معاویة ''پس لوگول كومعاديد (رُقَافَتُنُ ) كى بچائى پربر العجب بهوا۔ وتعجب الناس من صدق معاویة ''پس لوگول كومعاديد (رُقافَتُنُ ) كى بچائى پربر العجب بهوا۔ وتعجب الناس من صدق معاویة ''پس لوگول كومعاديد (رُقافَتُنُ ) كى بچائى پربر العجب بهوا۔

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رٹائٹیڈ لوگول کے زدیک سے تھے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رٹائٹیڈ نے فرمایا: 'مار أیت رجلاً کان أخلق یعنی للملك من
معاویة ''میں نے معاویہ سے زیادہ حکومت کے لئے مناسب (خلفائے راشدین کے
بعد) کوئی نہیں دیکھا۔ [تاریخ دشت ۱۲ را۱۲ ادسندہ سے مصنف عبدالرزاق الر۲۵۳ ح۲۵۸ و ۲۰۹۸ عرباض بن ساریہ اسلمی رٹائٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائٹیڈ نے فرمایا:
معاویہ الکتاب و الحساب، و قد العذاب))
اے میرے اللہ امعاویہ کوکتاب و صاب سکھا اور اُسے عذاب سے بچا۔
اے میرے اللہ امعاویہ کوکتاب و صاب سکھا اور اُسے عذاب سے بچا۔

[ سنر مدر بن المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المردود على المردود ) مارث بن زياد و يونس بن سيف صدو قان لا ينز ل حديثهما عن درجة الحن والجرح فيهما مردود )

امیرمعاویه را لفنهٔ ساٹھ ہجری (۲۰ ھ) میں فوت ہوئے۔

صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی وجوہ سے جوجنگیں ہوئیں اُن میں سکوت اختیار کرنا چاہتے۔ امام اہل ِسنت احمد بن عنبل رحمہ اللّٰہ نے فرمایا: جب تم کسی ایسے خص کودیکھوجورسول اللّٰہ مَالَّا لَٰتُهُمِّاً کے صحابہ کر بُرا کہتا ہے تو اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ۔

[ منا قب احمد لا بن الجوزي ص ٢٠ اوسنده صحيح ، تاريخ ومثق ٢٢ ر١٢٣]

امام معافیٰ بن عمران الموسلی رحمه الله (متوفی ۱۸۵ه) سے امیر معاویہ را الله الله الله الله متوفی ۱۸۵ه سے امیر معاویہ را الله علی برابر بارے میں یو چھا گیا تو انھوں نے فر مایا: رسول الله متالی کے سحابہ کے ساتھ کسی کو بھی برابر قر ارنہیں دیا جا سکتا۔ معاویہ (رٹائٹی) آپ کے بھائی، قر ارنہیں دیا جا سکتا۔ معاویہ (کھنے) کے امین ہیں۔ آپ کے کا تب اور الله کی وحی (کھنے) کے امین ہیں۔

فَضَائَلِ مِحَابِهِ ثَنَالَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَ

[تاريخ بغداد اروم وسنده محجى الحديث: ١٩١٥ عدى، تاريخ ومثق ١٣٣٦ ]

ام احد بن حلبل رحمه الله في مايا:

"من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْكَ فلا ينطوى إلا على الله عَلَيْكَ فلا ينطوى إلا على الله على الله على الله على الله على الله على الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ

جو خص رسول الله مَا لَيْدِيمُ كَ صحابه مِيس سے كى ايك كى تنقيص كرے تو وہ اپناندر مصيبت چھپائے ہوئے ہے۔ اس كے دل ميں يُرائى ہے جس كى وجہ سے وہ رسول الله مَا لَيْدُمُ كَ صحابه پر حمله كرتا ہے حالا نكه وہ ( انبياء كے بعد ) لوگوں ميں سب سے مَا لَيْدُمُ كَ صحابه پر حمله كرتا ہے حالا نكه وہ ( انبياء كے بعد ) لوگوں ميں سب سے بہترين شھے۔ [النيكول ٢٥٧٥ ٢٥٥ وقال اُحقن اِسادہ صحح ]

ایراہیم بن میسرہ الطائعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کسی انسان منبیس مارا سوائے ایک انسان کے جس نے معاویہ (رٹائٹیڈ) کو گالیاں دی تھیں، انھوں نے

اسے کی گوٹرے مارے ۔[تاریخ دشق ۲۲ ر۱۳۵ دسندہ صحح]

فيزد يكھئے ماہنا كمه الحديث: ٢٨٠٢ ص ٢٨٠٢٧

مند بھی بن مخلد میں امیر معاویہ وٹالٹیئو کی بیان کردہ ایک سوتریسٹھ (۱۶۳) حدیثیں موجود میں ۔ دیکھئے سیراعلام النبلاء (۱۶۲۳)

امیرمعاویه سے جربر بن عبدالله البجلی ،السائب بن بزیدالکندی،عبدالله بن عباس ،معاویه عوری تیجان ادست الی ی وغه بصا رکر امرضی الا عنهما جمعین

بن حدث اورابوسعیدالخدری وغیره صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ابوالشعثاء جابر بن زید ،حسن بصری ،سعید بن المسیب ،سعیدالمقمر ی ،عطاء بن ابی رباح ،

هجر من موبو بربن ريد من مرن مير بن مسيد بيد مير من ميد بيد بير بير من مود و بي بربي بير بير بير بير بير بير بي هجمه بن سيرين مجمر بن على بن افي طالب المعروف بابن الحنفيه ، جمام بن مدبه اور ابوسلمه بن مير بير بير بير بير ب

عبدالرحمٰن بنعوف وغيره تابعين رحمهم الله نے روايت بيان كى ہے۔

[ د يكيئة تبذيب الكمال ١٨/١٥ ٢٠٢٠]

الل السنة والجماعة كنزديك تمام صحابه عادل (روايت ميں سيچ) ہيں۔

[اختصارعلوم الحديث لابن كثيرا ١٩٩٨]

ان کے درمیان جواجتہادی اختلافات اورجنگیں ہوئی ہیں،ان میں وہ معذور و ماجور ہیں ان میں وہ معذور و ماجور ہیں اس بارے میں مکمل سکوت اختیار کرنا جائے۔اے اللہ! ہمارے دلول کوتمام صحابہ کی محبت سے بھردے اور اُن کی تو ہین و تنقیص سے بچا۔ آمین

رضي الله عنهم أجمعين [الحديث:٢٩]

# تابعين عظام رحمهم اللداجمعين سيمحبت

﴿ وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ الْمُهَا وَالْسَبِقُونَ الْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَداً ﴿ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِیْمُ ﴾ الانهر نخلیدین فیها آبداً ﴿ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِیْمُ ﴾ اورمهاجرین وانصاریس سے سابقین اولین اوروہ جھوں نے احسان کے ساتھان

اور مہاجرین واقصار میں سے سابھین اولین اور وہ جھوں نے احسان کے ساتھان کی اتباع کی ،ان سب سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں ،اللہ نے ان کے لئے الیی جنتیں تیار کی ہیں جن میں نہریں بہدر ہی ہیں ، وہ ان (جنتوں) میں ہمیشہ

ر ہیں گے۔ یہی سب سے بڑی کامیا بی ہے۔ (التوبہ:۱۰۰)

یہاں اتباع کرنے والوں سے مراد صحابہ کے تابعین ہیں۔ یعنی اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی سے راضی ہیں، یہی وجہ رضی اللہ تعالی سے راضی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان عظیم لوگول کو (جنت کی صورت میں )عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔

م من المعالمين سيدنا محمد رسول الله مَنَّا يُنْتِهُم ، صحابة كرام كى عظمت ، تابعين عظام كى رفعت اور تنع تابعين كى شان وشوكت كو اپنى زبانِ مبارك سے اس طرح بيان فرماتے ہيں :

(( خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ))

لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے ، پھروہ جو اِن (صحابہ ) کے نزدیک ہیں۔(تابعین) کنزدیک ہیں (تبع تابعین)

(صحیح البخاری: ۲۶۵۲، وصیح مسلم: ۲۵۳۳)

ابوسعیدالخدری دانشن سے روایت ہے کہ نبی مَثَاثِیْمِ نے قرمایا: ۱۷ مار میر الفار میں میں میں میں میں الفار میں میں میں میں الفار میں الفار میں میں میں الفار میں الفار میں میں

((يأتي على الناس زمان ، يغزو فنام من الناس ، فيقال لهم ، فيكم

من رأى رسول الله عَلَيْكُ ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم ، ثم يغزو فئام من رأى رسول الله عَلَيْكُ ؟ من الناس ، فيقال لهم : فيكم من رأى من صحب النبي عَلَيْكُ ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم ، ثم يغزو فئام من الناس ، فيقال لهم : هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله عَلَيْكُ ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم ))

ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگ فوجیں بنا کر جہاد کریں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا: کیاتم میں کوئی ایبا آ دمی (صحابی) موجود ہے جس نے رسول اللہ متالیقی کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے: جی ہاں ، تو انعیں (اللہ کی طرف سے) فتح عاصل ہو گی۔ پھر کچھلوگ فوجیں بنا کر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا: کیاتم میں کوئی ایبا محض (تابعی) موجود ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہیں ہگے: جی ہاں ، تو انعیں فتح نصیب ہوگ ۔ پھر کچھلوگ فوجیں ترتیب دے کر جہاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا: کیاتم میں کوئی ایبا محض (تبع تابعی) موجود ہے جس نے تابعی ) موجود ہے جس نے تابعی ) موجود ہے جس نے تابعی کود کے جس نے تابعی کود کے حاصل ہوگ ۔

(صحیح البخاری: ح ۲۸۹۷، وصحیح مسلم: ح ۲۵۳۲)

اس مديث ياك سے دوباتيں ثابت ہوتی ہيں:

- انجائی مقدس جماعت، انجائی مقدس جماعت ہے۔
- نبی مَثَاثِیَمِ کی بیپیشین گوئی من وعن پوری ہوئی اور صحابہ، تا بعین و تبع تا بعین کے دور میں اسلام غالب رہا۔ والحمد للد

لہذاہم پرواجب ہے کہ ہم تمام صحابہ ، تابعین ، تبع تابعین ، محدثین ، ائمہ وین اور تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں سے محبت کریں ، اللہ تعالی اس محبت کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر کے ان مقدس جماعتوں کے ساتھ شامل کردےگا۔ ان شاء اللہ وضح رہے محبت کا تقاضا ہے : ﴿ فَإِنْ الْمَنْوُ الْبِمِثْلِ مَاۤ الْمُنْتُمْ بِهِ ﴾

فضائل صحابه تفاقلة

ن صحابة برام رثمانية كفش قدم يرجلنے كى حتى الوسع كوشش كى جائے۔

الله تعالیٰ نے امت مسلمہ میں صحابہ کرام کے بعد ، تابعین عظام جیسے عظیم لوگ پیدا مائے جواسلام کے آسان پراین بیان کردہ احادیث کی وجہسے، سورج ، جا نداورستاروں

ماصورت میں مسلسل جگمگارہے ہیں۔ کہیں سعید بن المسیب ،حسن بھری ،عروہ بن زبیراور عید بن جبیر ہیں تو کہیں زین العابدین ،محمد بن سیرین <sup>شعب</sup>ی ،سالم بن عبداللہ ،مجاہداورعطاء ن ابی رباح کتاب وسنت کی روشنیاں پھیلارہے ہیں۔

ان کے تفصیلی حالات کے لئے حافظ ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ سیراعلام النبلاءاور فظ مزی کی تہذیب الکمال کا مطالعہ کریں ،اس عظیم الثان جماعت کے فضائل بڑھنے اور

نئے سے دل ود ماغ دنگ رہ جاتے ہیں۔

اے الله، جارے دلول کواپنی اورایے بیارے نبی کریم مَالِیْنِیْم، نبی مَالِیْنِیْم کے بیارے ابه، تابعین، تبع تابعین، ائمهٔ کرام اورتمام محدثین کی محبت سے بھردے اور رسول الله سَالَيْظِمَ

لفرمان: ((المرءمع من أحب))

وی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ (بخاری: ۱۱۷)

مصداق بنادے۔ آمین ثم آمین [الحديث:٣]

#### النوائل صحابه تفاقل محابه تفاق

## امام ابن شهاب الزهرى رحمه الله سيمحبت

نی کریم مَلَّا اَیْدِیم کارشاد ہے کہ ((طوبلی لمن رآنی وطوبلی لمن رأی من رأنی: طوبلی لهم وحسن مآب) اس شخص کے لئے خوش خبری ہے جس نے (حالت ایمان میں) مجھے دیکھا اور اس کے لئے (بھی) خوش خبری ہے جس نے (حالت ایمان میں) است دیکھا جس نے مجھے دیکھا ان سب کے لئے خوش خبری اور بہترین ٹھکا تا ہے۔ اُسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ان سب کے لئے خوش خبری اور بہترین ٹھکا تا ہے۔ الاحادیث المقارة للفیاء المقدی ۹۹۹۹ تے ۸۵ وسندہ دون)

اس حدیث میں سے مدین طبیع العقیدہ سے تابعین کی عظیم الثان فضیلت بیان کی گئی ہے۔ان تابعین میں سے مدین طبیبہ کے رہنے والے امام محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری رحمہ اللہ کو دس صحابہ کرام کے دیدار کا شرف حاصل ہے جن میں سید ناانس بن مالک، سید ناہمل بن سعد ،سید نامجو و بیں۔ سید ناہمل بن سعد ،سید نامجو و بین اور سید ناسائب بن یزیدرضی اللہ عنہم بہت مشہور ہیں۔ امام ابن شہاب الزہری کی بیان کر دہ احادیث سے جنج بخاری ، سیح مسلم ، سیح ابن خزیمہ ، سیح ابن الحام الثافی اور الجارود ، سیح ابن عوانہ ، سیح ابن حبان ،سن اربعہ ، موطاً امام مالک ، کتاب الام الله مام الثافی اور منداحد وغیرہ میں کثرت سے موجود ہیں۔

امام زہری کوامام عجلی وحافظ ابن حبان وغیر ہمانے صراحناً ثقه قر اردیا ہے۔

(و كيسكة تاريخ العجلى: • • ۵ اوقال: "مدنى تابعي ثقة" الثقات لابن حبان ٥ (٣٣٩)

امام بخاری،امامسلم،امام ابن خزیمه اورامام ابن الجارود وغیرہم نے تھیج حدیث کے ذریعے سے تھیں ثقہ وسیح الحدیث قرار دیا ہے۔

ا مام زہری کے جلیل القدرشا گردامام ما لک بن انس المد نی رحمہ اللہ نے فر مایا: ابن شہاب ایسے دور میں باقی رہے جب دنیامیں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔

(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ج ٨ص٢٤ وسنده صحح)

اميرالمونين عربن عبدالعزيز الاموى الخليف نے فرمايا: "ما أتاك به المزهري يسنده فاشدد به يديك "تمارے ياس زهرى جو كھسند كے ساتھ لے كرآ كي تواسے مضبوطى

جے پکڑلو۔ (تاریخ ابی زرعة الدمشق: ٩٦٠ وسنده صحیح) اس

مشہورتا بعی عمرو بن دینارالمکی (متو فی ۱۲۱ھ)نے فرمایا: میں نے زہری سے زیادہ بہترین مدیثیں بیان کرنے والا (تابعین میں سے ) کوئی بھی نہیں دیکھا۔

(الجرح دانتعدیل ۱۳۸۸ دسنده میخ ، کتاب المهرفة دالتاری خلامام یعقوب بن سفیان الفاری جام ۱۳۴۸ دسنده میخ ) و ام سفیان بن عیبیندر حمد الله نے فر مایا که لوگوں میں زہری سے زیاده (ان کے زمانے میں ) سنت کاعالم دوسرا کوئی نہیں تھا۔ (الجرح دالتعدیل ۱۳۸۸ ۲۵۰ دسنده میخ )

منت قاعام دوسرا لوی تیس تھا۔ (الجرح دالتعدیل ۸۳۵،۳۷۸ دسترہ یج) تعول نے مزید فرمایا کہ میں نے زہری، حماد اور قادہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔

د (الجرح والتعديل ۸۷۸ و سنده صحح ، نيز د يكه المعرفة والتاريخ ار ۱۳۵، ۱۳۵، وتاريخ ابی زرعة الد شقی ۱۳۵۰) اساء الرجال كے جليل القدر امام يجيٰ بن معين نے امام زهری کی بيان کرده ايک حديث کو سجح اسماء الرجال سے جليل القدر امام يجيٰ بن معين نے امام زهری کی بيان کرده ايک حديث کو سجح

رکھا۔ (تاریخ ابن معین رولیة الدوری:۳۹۲۳) اور زہری کو تقد کہا۔ (تاریخ عثان بن سعید الداری: ۱۵) اساء الرجال اور عللِ حدیث کے ماہر امام علی بن المدینی نے فرمایا کہ کبار تا بعین کے بعد

سے زیادہ زہری جانتے تھے۔ (المعرفة والتاریخ ار۳۵۳وسندہ سیح ،ار۱۲)

و المالِ قابدتاهم ابو حاتم رازی نے فرمایا: زہری کی بیان کردہ حدیث ججت ہے اور (سیدنا ) انس ( رہائٹونڈ ) کے شاگردوں میں سب سے زیادہ تقدر ہری ہیں۔ (الجرح والتعدیل ۲۸۸ وهو میج) ابوزرعالرازی نے زہری کوعمروین دینارہے بڑا حافظ قرار دیا۔ (الجرح والتحدیل ۴۸۸ موسدہ صحح ) مشہور تابعی ادر جمہور محدثین کے نز دیک ثقه وصدوق امام کھول الشامی نے فر مایا: میرے علم میں سنت گذشته کوز ہری سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ (العلل لاحمہ:۱/۱۰۲ واسدہ صحح) مخضریه که امام زہری کے ثقہ وصدوق اور سیح الحدیث ہونے پر اجماع ہے۔ حافظ ابن حجر العمقلاني لكصة بين: 'الزهري أبوبكر الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته و اتقانه '' لینی زہری نقیہ حافظ تھے اور ان کی جلالت وا تقان ( ثقہ ہونے ) پرا تفاق ہے۔ (تقریب التهذیب:۲۶۹۲) حافظ ابن عساكر الدشقى نے فرمایا: "أحد الأعلام من أئمة الإسلام" وه ائمة اسلام کے بڑے علماء میں ہے ہیں۔ (تاریخ دمثق ج۸۵ ۲۲۰) امام زہری کے شاگردوں میں عمر بن عبدالعزیز ، عطاء بن ابی رباح ، قمادہ ،عمرو بن شعیب، عمروین دینار، ابوب یختیانی ، امام مالک ، سفیان بن عیبینه اور ابوجعفر محمر بن علی بن الحسين الباقر وغيرجم جيعظيم الثان وجليل القدرعلائة تتنجى تصدرتمهم الله الجمعين چودھویں پندرھویں صدی ہجری میں بعض منکرینِ حدیث اور شیعہ حضرات نے امام زہری پر طعن تشنیع کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔اہلِ بدعت کےان حملوں اوران کے جوابات کے لئے دیکھتے ماہنامہ الحدیث: ۱۳س ۲۱۰۳۱، شارہ: ۲۳،۳۵ ۲۲۰۳۳ ا مام عمروبن دینارالمکی فرماتے ہیں: میں نے زہری جیسا کوئی نہیں دیکھا کہ جس کے نز دیک درجم وديناري كوكي حيثيت نبيس (المعرفة والناريخ ارسه المحيح بنن الترندي: ٥٢٣) بعنی آپ دولت سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے تھے۔جمہور محدثین کے نز دیک ثقه وصدوق ا مام سلیمان بن موسیٰ الدمشقی نے فر مایا: اگر جمارے پاس علم بذر بعد اہل الحجازعن الزهری آئے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔(المعرفة والناریخ ۲۷،۴۰،۴۱۰ وسندہ میج)

جدید منکرین حدیث کا ام زہری پرتشع کا الزام سرے سے باطل ومردود ہے۔ امام بخاری نے امام زہری پرتشع کا الزام سرے سے باطل ومردود ہے۔ امام بخاری نے امام زہری سے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ' مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الرِّسَالَةُ وَعَلَی رَسُولِ اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَّ الرِّسَالَةُ وَعَلَیْ رَسُولِ اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ کَا کام اسے آگے پہنچادیا ہے اور ہمارا کام سرتشلیم خم کرنا ہے۔ (صحیح بخاری قبل ح-۵۳۰) من فرمایا: 'الإعتصام بالسنة نجاة ''سنت (احادیث) کومضوطی سے پکڑنے میں نجات ہے۔ (تاریخ دشق لابن عماکر ج ۸۵ س ۲۷۵ وسندہ دون)

امام شافعی کے چیامحمد بن علی بن شافع فرماتے ہیں کہ (ناصبی خلیفہ) ہشام (بن عبدالملک اموی) نے (امام) زہری سے پوچھا کہ ﴿وَالَّـذِی قَـوَلّٰی کِبْرَهُ مِنْهُم ﴾ سے کون مراد ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: عبداللہ بن اُبی۔ ہشام نے کہا: تم نے جھوٹ بولا ہے۔ زہری نے جواب دیا: '' میں جھوٹ بولتا ہوں؟ تیرا باپ ندر ہے، اللہ کی قشم اگر آسمان سے کوئی منادی کرنے والامنادی کرے کہاللہ نے جھوٹ کوطال کر دیا ہے تو میں پھر بھی جھوٹ نہیں بولول کرنے والامنادی کرے کہاللہ نے جھوٹ کوطال کر دیا ہے تو میں پھر بھی جھوٹ نہیں بولول کرنے والامنادی کرے کہائے۔ اسے اس کے بارے میں احادیث سنائیں۔

(تاریخ وشق ۲۷۳/۵۸ وسنده صحیح ، تاریخ میں عمی کے بجائے ملطی ہے عمر لکھا ہوا ہے۔ )

آخر میں عرض ہے کہ امام ابن شہاب زہری اور تمام صحیح العقیدہ سیجے تابعین سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ جو بدنصیب شخص ان ثقہ وصد وق علماء پرطعن وشنیج کے تیر چلانے کی کوشش کرے،اس کامقابلہ پوری قوت اور شدید جذبہ ایمانی سے کرنا چاہئے۔

مافظ ابن حبان فرماتے ہیں: 'وکان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقًا لمتون الأخبار وكان فقيعًا فاضلاً ، روى عنه الناس ''زہرى اپنے زمانے ميں سب سے براے حافظ اور متونِ احادیث كوسب سے الجھ طریقے سے بیان كرنے والے تھے اور فقیہ فاضل تھے۔ آپ سے لوگوں نے روایتی بیان كی ہیں۔ (الثقات ۱۳۹۸) فاضل تھے۔ آپ سے لوگوں نے روایتی بیان كی ہیں۔ (الثقات ۱۳۹۸) اے اللہ! ہمارے دل امام زہرى اور سے سے کا لعقیدہ تا بعین كی محبت سے بھردے۔

آمين يارب العالمين [ الحديث: ٣٤]

#### علائے حق سے محبت

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَرِ فَعِ اللهُ الّذِينَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَالّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ ذَرَ لِحِتِ اللهُ الّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَالّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ ذَرَ لِحِتِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ اللَّهِ

الله سازیده) و بندول میں صرف علاء ہی (سب سے زیاده) و رتے ہیں (فاطر :۲۸) رسول الله عَلَیْ اَلله یو فع بھذا الکتاب أقو اماً و بصح به آخرین )) اس کتاب (قرآن) کے (علم عمل کے ) ساتھ ،الله تعالی کچھاوگوں کو (فضیلت کے ساتھ) الله الله الله علی الله علی الله علی المادہ تھے دارالسلام :۱۸۹۷) آپ مَن الله علی العالم علی العالم علی العالم علی أدنا کم )) جس طرح مجھے تم لوگوں پرفضیلت حاصل ہے ،اسی طرح (ہر) عالم کو (ہر) عابد پرفضیلت جس طرح مجھے تم لوگوں پرفضیلت حاصل ہے ،اسی طرح (ہر) عالم کو (ہر) عابد پرفضیلت

. سطری بھےم نو نول پر نسینگ کا سطے ۱۰ کا سرت رام رہر ) کا م ور ہر) کا بر پر نسینگ حاصل ہے۔ (سنن التر ندی ج:۲۸۸۵ وقال:''حسن غریب سطح'' اُضواءالمصابح:۳۱۳ وقال:اسنادہ حسن ) نبی کریم منالظیظم فرماتے ہیں:

ريا عيوم مراح ين. ((ليس منامن لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه))

' رئیس جو محف ہمارے بروں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پردھم نہ کرےاور ہمارے (اہلِ حق) عالم کاحق نہ بہجانے ، وہ ہم میں (اہل حق میں) سے نہیں ہے۔

(مشكل الآثارللطحاوي:٢٠٧٢ ح٠٨ وسندوحسن)

آپ مَنَّاتِیْنِم کاارشادہ: ((البو کة مع أکابو کم ))برکت تمھارے اکابر کے ساتھ ہے۔ (المتدرک للحاکم ار۱۲۷ ح-۲۱، واتحاف المحر تاکر ۱۰۱۸ ح ۸۵۲۳ دشعب الایمان:۱۱۰۰۵،وسندہ صحیح) ان دلاکل سے معلوم ہوا کہ اہل حق (اہل سنت: اہل حدیث) علماء کوعام مسلمانوں پرفضیلت

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ اہل حق ( اہل سنت : اہل حدیث ) علماء نوعا م مسلمانوں پر فضیلت حاصل ہے لہذاان کا احتر ام کرنا ضروری ہے۔

طاؤس تابعی فرماتے ہیں:

"من السنة أن يو قرأربعة :العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد،

قال :ويقال :إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه "

سنت یہ ہے کہ چار آدمیوں کی عزت واحترام (خاص طور پر) کرنا چاہے (۱) عالم (۲) عمررسیدہ بزرگ (۳) حاکم (۴) اور والد، کہا جاتا ہے کہ بیٹلم (اور گناہ) میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کانام لے کر پکارے۔

(مصنف عبدالرزاق ۱۱رس۱۲۲ س۲۱۰۳۳ وسنده صحح)

صحابہ کرام نبی مَثَاثِیُمُ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے اس طرر آ بیٹھتے گویاان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔

(سنن ابی داود: ۳۸۵۵، إسناده محجی ، وسححه الترندی: ۲۰۳۸ والحا کم ۱۹۹۳ و دافقه الذہبی )

قاضى فضيل بن عياض رحمه الله فرماتے ہيں:

"عالم عامل معلم يدعلي كبيرًا في ملكوت السموات "

عالم باعمل معلم آسانوں کی مملکت میں براسمجھا جاتا ہے۔ (التر ندی:۳۹۸۵ وسندہ صحح)

درج بالا وديگرنصوص شرعيه كورنظرر كھتے ہوئے عوام كے لئے چندا ہم باتيں پيش خدمت ہيں:

🕥 ہرعامی لاعلم پرضروری ہے کہ وہ تھی العقیدہ علائے حق میں سے ، عالم باعمل کا انتخاب

كركى،اس كے ياس جائے اورمسكلہ يو جھے۔

🕜 علائے سوء سے بچناواجب ہے کیونکہ نبی مَثَالِثَیْمِ نے فرمایا:

((من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ))

(140) جس نے کسی بدعتی کی تعظیم (وعزت) کی تواس نے اسلام کے گرانے میں مددی۔ (كتاب الشريد للأجرى م ١٩٢٥ ح ٢٠٨٠ سنده ميح

سيدناعبدالله بن مسعود وللفئة فرمات بي:

" إنكم في زمان :الصلوة فيه طويلة والخطبة فيه قصيرة وعلماء ه كثير و خطباء ه قليل ، وسيأتي عليك زمان :الصلوة فيه قصيرة والخطبة فيه طويلة ، خطباء ه كثير وعلماء ه قليل "

تم ایسے زمانے میں ہو کہ (جمعہ کی) نماز لمبی اور خطبہ چھوٹا (مختفر) ہوتا ہے، علماء زیادہ ہیں اور (قصہ گو) خطیب حضرات کم ہیں اور تھھ پرایک ایباز مانہ آئے گا کہ (جعد کی) نماز مختر اور خطبه لمبا ہوگا، (قصه گو) خطیب حضرات زیادہ ہوں گے اور (حقیقی)علاء کم ہول گے۔۔الخ (انجم الکبرللطمرانی ۹ ص۱۱۱ ح ۸۵۶۷ دسندہ میج)

🕐 عالم سے انتہائی احتر ام اور ادب ہے سوال کیا جائے کہ کتاب وسنت اور دلیل ہے جواب دیں۔

 عالم كانام لے كر پكارنے كے بجائے " فيخ صاحب" وغيرہ كے الفاظ ادب استعال کئے جائیں ۔ کی بن یعمر ( تابعی ) نے جب سیدنا عبداللہ بن عمر ڈکائٹا سے مسکلہ پوچھاتھا توفرمايا: "ياأبا عبد الرحملن" اسابوعبدالرحل (صحملم ٨١٩٣)

لعن آپ كانام لينے سے اجتناب كيا۔

 عالم کے سامنے بننے ، آگھ مارنے اور شور مچانے سے کمل اجتناب کیا جائے۔ عبدالرحلن بن مهدى كى مجلس مين أيك آدى بنس پر اتو انھوں نے فرمایا: " لا حد تشكيم مهواً" مِن محس ايك مهينه حديثين نبيس سناول كا\_

(الجامع لأخلاق الراوى وآواب السام للخليب ج اص ١٩٣٦ ح ٣٢٥ سنده صحح )

🕥 علمائے حق رسول الله مَالَيْظِم كَ صحح وارث اور اولياء الله بيں۔

امير المونين في الحديث الم بخارى رحمه الله فرمات بي:

الناكر كابدنكافة

" وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ، ورثو االعلم " اورب شك علماء: انبياء كوارث

بین، انھوں نے علم کاور شہ پایا ہے۔ (صحح ابخاری، کتاب العلم باب، اتبل ٢٨٥)

علائے حق سے دشمنی اور بغض نہیں رکھنا چاہئے، رسول الله مَا اللهِ عَلَيْمِ فَي مایا:

((إن الله قال: من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب))

بے شک اللہ نے فر مایا: جس شخص نے میر ہے کسی ولی (دوست ) ہے دشمنی رکھی تو میں اس شخص کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ (صحح ابناری:۲۵۰۲)

امام ما لك رحمه الله فرماتے ہيں كه جارآ دميوں سے علم حاصل نہيں كرنا جا ہے:

(۱) بے وقو ف،جس کی بے وقو فی علانیے ہو (۲) کذاب (۳) بدعت جوا پی بدعت کی طرف عہد مار دیم ہم ہمیں جور در میں ہم تھے ہیں

دعوت دیناہو(۴) نیک آ دمی جے صدیث کا پچھ بھی پتانہ ہو۔

(كتاب الضعفاء عقبلي ارسااوسنده حج)

آخر میں دعاہے کہ اَللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں علائے حق کی محبت بھردے۔ آمین تنبیہ: ان مضامین میں احادیث کی تحقیق میرے استاد محتر میشنخ حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ کی ہوتی ہے۔

[الحديث:١٩]

فضائلِ صحابه نفطة الشيخين المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة المستعلم المس

#### الله كے مومن بندول سے محبت

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخُوَّةٌ ﴾

مومنین( آپس میں ) بھائی بھائی ہیں۔ (الحجرات:١٠)

رسول الله مناليني في فرمايا:

(( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا و لا تؤ منوا حتى تحابوا ، أو لا أدلكم على شي إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم )) من جنت مين داخل نهين بوسكة حتى كه ايمان كي آؤ، اورتم ايمان ( مكمل ) نهين لا سكة جب تك ايك دوسر ب سي محبت نه كرو، كيا تنصين وه چيز نه بتا دول ، اگرتم است كروتو آپن مين محبت كرف الكو كي ؟ السلام ( السلام عليم ) كواپ درميان كي ايك دوسر ب محبت كروتو آپن مين محبت كرني الكو كي ؟ السلام ( السلام عليم ) كواپ درميان كي الدور ( صحيح مسلم: ١٩٣٣ مه دارالسلام: ١٩٥١)

آپ مَالَيْظِمْ فرمات بين:

((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک (پورا) مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے ہمائی کے لئے لیند کرتا ہے۔ بھائی کے لئے (خیر میں سے )وہی چیز پیند نہ کرے جواپنے لئے پیند کرتا ہے۔ (صحح بخاری:۳اوصحح مسلم:۳۵والنسائی ۱۵۸۸اح ۵۰۲۰)

#### ایک مشہور حدیث میں آیا ہے:

((المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله

فضائلِ محابه نكافتة .....

عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ))

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس پرظلم ہونے دیتا ہے، جو آ دمی اپنے بھائی کی (جائز) نئر ورت پوری کرے گا،اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس کی صعیبت دور کرے اور جس نے کسی مسلمان کی مصیبت دور کرنے میں مدد کی ،اللہ اس کی مصیبت دور کرے گا اور جس نے کسی مسلمان (کی غلطی ) پر پر دہ ڈالا ،اللہ قیامت کے دن اس پر پر دہ ڈالے گا۔ (صحی بخاری:۲۲۲۲ وصحیح مسلم:۲۵۸)

سیدنا ابو ہریرہ والفیز فرماتے ہیں کہ نی کریم مَنَالَیْنِمُ نے فرمایا:

((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله :الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، ورجل طلبته ذات منصب و جمال فقال: إني أخاف الله ، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ماتنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ))

سات آدمیوں کواللہ اپنے (عرش کے )سائے میں رکھے گاجس دن اس کے سائے کے بغیر کوئی سامینیں ہوگا۔ (۱) عادل عمران (۲) اپنے رب کی عبادت میں پلا ہوا نوجوان (۳) وہ آدمی جس کادل مجدول (کے خیال) میں بی لاکار ہتا ہے۔ (۴) وہ دو آدمی جو اللہ کے لئے مجت کرتے ہیں ،اسی پراکھے ہوتے ہیں اور اسی پر جد ا ہوتے ہیں (۵) وہ آدمی جسے خوبصورت اور او نچ درج والی (عورت) بلائے (زنا کے لئے) تو کہددے: میں اللہ سے ڈرتا ہول (۲) وہ آدمی جو الی (عورت) بلائے (زنا کے لئے) تو کہددے دمیں ہتھ کودائیں ہاتھ کی خبرنہ آدمی جو (استے خفیہ طور پرغریب کو) صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ کی خبرنہ لگے یعنی لوگوں کو بتا ہی نہ چلے (۷) اور وہ آدمی جو اکیلا ہوتو اللہ کو یاد کرے تواس کی گئے یعنی لوگوں کو بتا ہی نہ چلے (۷) اور وہ آدمی جو اکیلا ہوتو اللہ کو یاد کرے تواس کی

ا نضائل صحابه فكالمناه

جارا پيارارب فرما تا ب: "حقت محبتي على المتحابين في"

جولوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ، ان کے لئے میری محبت واجب ہوگئ ۔ (منداحمہ رزوائدعبداللہ بن احمدہ ۸۵/۳۲۸ دسندہ مجے)

اس قدسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ بیلوگ نور کے منبروں پرتشریف فر ماہوں گے اور اضیں دیکھ کرانبیاءادرصدیقین خوشی کاا ظہار کررہے ہوں گے۔

سیدناانس طالفی سے روایت ہے کہ نبی مناطبی منافی م

((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :أن يكون الله ورسوله

أحب إليه مماسواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار))

ان یعود کی الحفو کی الحوال کی یعدت کی الدی)
جس شخص میں تین (صفتیں) ہوں اس نے ایمان کی مضاس پالی (۱) اس کے
خزد یک الله اوراس کارسول سب سے زیادہ محبوب ہوں (۲) وہ جس آ دی سے محبت
کر مے صرف اللہ کے لئے محبت کر ہے (۳) اسے کفر میں لوٹ جانا اس طرح ناپیند ہو
جیسے آ دی آگ میں گرنا ناپیند کرتا ہے۔ (ابخاری:۱۱،سلم:۳۳)

رسول کریم مُنَالِیْظِ فرماتے ہیں:

((المؤ من للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، ثم شبك بين أصابعه))

(ہر)مومن دوسرےمومن کے لئے عمارت (کی دیواروں) کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کومضبوط رکھتا ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں چھنسا کر سمجھایا۔ (ابخاری:۲۰۲۲وسلم:۲۵۸۵)

ایک محیح حدیث میں آیاہے:

((مثل المؤ منين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكيٰ من عضو، تداعيٰ له سائر الجسد بالسهر والحمٰي)) ن الله محابه المنظمة المنطقة ا

ایک دوسرے کے ساتھ محبت، جذبہ رخم اور ہمدردی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی حصہ میں در دہوتا ہے تو ساراجسم بے آرامی اور بخار کے ساتھ پریشان رہتا ہے۔ (مسلم:۲۵۸۱داللفظ لہ، ابخاری:۲۰۱۱)

ایک دوسری روایت میں ہے:

((المسلمون كرجل واحد، إن اشتكىٰ عينه اشتكىٰ كله وإن اشتكىٰ رأسه اشتكىٰ كله))

تمام مسلمان ایک آدی کی طرح میں ۔ اگر اس کی آ کھ میں ورد ہوتا ہے تو وہ سارا (جسم) بیار ہتا ہے۔ (جسم) بیار ہتا ہے۔

(مسلم: ۲۵۸۹ وارالسلام: ۲۵۸۹)

سيده عائشه والنه مَنْ الله مَن

((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال))

سمی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہاہیے بھائی سے، تین (دن )راتوں سے زیادہ مائیکاٹ کرے۔ (ابخاری:۲۰۷۵-۲۰۷۵)

انس بن ما لك والنفظ بيان كرتے ميں كرسول الله مَن النفظم في فرمايا:

(( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا و كونوا عبادالله إخواناً ،

ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام))

نہ ایک دوسرے سے بغض کرواور نہ حسد کرو،اور نہ قطع تعلقی کر کے ایک دوسرے کے دشمن بنو،اور (تم سب) اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ،
کسی مسلمان کے لئے بیطل نہیں ہے کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی ہے تین دن سے زیادہ بائیکاٹ کرے۔ (ابخاری:۲۰۱۵مسلم:۲۵۵۹)

عدث فضيل بن غزوان رحمه الله فرمات بين

امام)ابواسحاق (اسبعی ) کے نابینا ہو جانے کے بعد، میںان سے ملاتو انھوں نے مجھے

فَعَا كُلِ مَحَابِهِ ذَكُ لِيَّ الْعِلْمُ عَابِهِ ذَكُ لِيَّ الْعِلْمُ عَابِهِ ذَكُ لِيَّ الْعِلْمُ عَابِهِ ذَكُ لِيَّ

سينے سے نگاليا ميں نے بو چھا: آپ مجھے جانتے ہيں؟ انھوں نے فرمایا: جی ہاں ، اللہ کی تتم میں تجھے جانتا ہوں اور تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ الخ

(كتاب الاخوان لا بن الى الدنياص ١٠٠ حمه الرحما وإسناده حسن)

#### ایکروایت می آیاہے:

((تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين ، يوم الإثنين و يوم الإثنين و يوم الخضيس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا)) لوكول كاعمال (الله مر) بريمة دودفع پش كة حاتے بن ، سوموار اور جمم ات

لوگوں کے اعمال (اللہ پر) ہر ہفتے دو دفعہ پیش کئے جاتے ہیں ، سوموار اور جمعرات کے دن ، پس ہرموئن بندے کی مغفرت کردی جاتی ہے سوائے اس بند کے جس کے دن ، پس ہرموئن بندے کی مغفرت کردی جاتی ہے سوائے اس بند کے درمیان دشنی (اور بائیکاٹ) ہے ۔ کہا جاتا ہے: افعیس (اس وقت تک) چھوڑ دو جب تک بیدونوں صلح کرلیں۔

(مسلم:۲۵۲۵م ۲۵۲۵ ودارالسلام:۲۵۲۷)

سيدنا ابو ہريره رافتن سے روايت ہے كه نبى كريم مثالين كم نے فرمايا:

((كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله و عرضه)) برمسلمان كاخون، مال اورعزت دوسر مسلمان يرحرام ہے۔

(مسلم:۲۵۲۴ دارالسلام:۲۵۳۱)

### رسول كريم مَنْ فَيْمِ كَالرشادي:

((المؤ من مرآة المؤمن ، والمؤمن أخوا لمؤمن ، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه))

مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کا نقصان نہیں ہونے دیتا اوراس کی غیر حاضری میں اس (کے مال ،عزت اور حقوق) کی حفاظت کرتا ہے۔ (سنن ابی داود: ۴۹۱۸ و باسادہ حسن)



ایک دفعہ ایک آ دمی نبی مَلَا يُؤْمُ كے پاس آيا۔ آپ نے اپنے گھر ميں ( كھانا لانے کے لئے ) پیغام بھیجا تو بتایا گیا کہ یانی کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔

پھررسول الله مَا الله م

ایک انصاری نے کہا: میں \_

وہ (انصاری )اس آ دی کو لے کراینے گھر چلا گیا ( ان دنوں پر ڈے کے احکام نہیں ہوں گے )انصاری صحابی نے اپنی بیوی سے کہا: رسول الله مَنَّالِیْنِمْ کےمہمان کی (عزت و ) تکریم کرو، وہ کہنے لگیں: ہمارے پاس صرف ہمارے بچوں کا بی کھانا ہے، اس پر انصاری نے کہا لے آؤ، چراغ جلاؤاور بچوں کو،اگر کھانا مانگیں توسلا دو (آہتہ ہے ) پس اس (انصاری کی بیوی) نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا اوراینے بچوں کوسلا دیا۔ پھروہ چراغ ٹھیک کرنے کے لئے ائھیں تواسے بچھادیا۔وہ دونوں اپنے مہمان کو (ہاتھوں کی حرکت سے ) پید کھار ہے تھے کہوہ ( بھی ) کھانا کھارہے ہیں۔(مہمان نے کھانا کھایا)اوروہ دونوں ساری رات بھو کے رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ (انصاری ) رسول اللہ مَا اللہ عَلَيْظِم کے پاس (مہمان کولے کر ) گیا۔آپ مَنَّا يُنْتِغُ نِهِ مَايا: آج رات الله تعالَى تمهارے (اس) اس کام کی وجہ سے ہنسا، پس اللہ نے بيآيت نازل فرمائي: ﴿ اوراگر چه وه بھو کے بھی ہوں تو اپنے آپ پر دوسروں کوتر جج دیتے ہیں اور جس نے اینے آپ کو بخل سے بحالیا تو یہی لوگ فلاح یانے والے ہیں ﴾ [سورة الحشر:٩] (صحح ابخارى، كتاب مناقب الأنصار باب ١٥٨٥)

رضى التعنهم اجمعين

ان دلاكل شرعيدي معلوم موا:

ہرمسلمان پردوسرےمسلمان کا حتر ام کرنالازم ہے۔

اللہ کے مومن بندوں کوایک دوسرے سے محبت کرنی جاہئے۔

ظلم قتل، چوری، ڈا کہ غیبت، چغلی ، تکبراور دوسرے کو حقیر وذلیل سمجھنا حرام ہے۔

بغیر شرعی عذر کے ایک دوسرے سے بائکاٹ کرناحرام ہے۔

فغائلِ محابد نكافئ

اپنمسلمان بھائیوں کے لئے ہروقت قربانی اورایٹار کے لئے تیار بناچاہئے۔

بعائيو!

ایک دوسرے سے محبت کرو، کسی پرظلم نہ کرو، ایک دوسرے کا نداق نہ اڑاؤ، پیار ومحبت سے بھائی بھائی بن کر دنیا میں رہو، ایک دوسرے کا احتر ام کرو، کسی بھائی سے اگر غلطی ہوجائے تو اس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس پر پر دہ ڈالو۔ و ما علینا إلاالبلاغ

[الحديث:۵]

فغائل محابر نكافق

# والدين سيمحبت

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ وَاعْبُدُو اللَّهُ وَلَا تُشُوِ كُو ابِهِ شَيْئاً وَّبِا لُوَ الِلَّذِيْنِ اِحْسَاناً ﴾ الله كى عبادت كرو اور اس كے ساتھ كى كوشر يك نه كرواور (اپنے )والدين سے احسان (نيك سلوك) كرو۔ (المدآ ، ٣١)

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً \* ﴾

اور ہم نے انسان کواپنے والدین کے ساتھ احسان (نیک سلوک) کا حکم دیا ہے۔ (الاحقاف:۱۵)

سيدناعبداللد بن مسعود طالفير سے روایت ہے:

میں نے نبی مَثَلَّتُنِیَّا کے اللہ کے نزدیک کون ساکام سب سے زیادہ پہندیدہ ہے؟ فرمایا: نمازاپنے (اول) وقت پر پڑھنا (میں نے) پوچھا: پھرکون ساعمل (پہندیدہ) ہے؟ فرمایا: والدین سے نیکی کرتا، پوچھا: پھرکیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے داستے میں جہاد کرنا۔ ہے؟ فرمایا: والدین سے نیکی کرتا، پوچھا: پھرکیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے داستے میں جہاد کرنا۔ ہے؟ فرمایا: والدین سے نیکی کرتا، پوچھا: پھرکیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے داستے میں جہاد کرنا۔

الله تعالى كاارشادى:

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشُولِكَ بِى مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهِمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً ﴾

اگردہ (تیرے دالدین )میرے ساتھ شرک کرنے کے لئے جس کا تیرے پاس علم نہیں تجھے مجبور کریں تو اُن کی اطاعت نہ کراور دنیا میں اُن کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ ﴾ (لقمان:۱۵) اس آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے :

🛈 نٹرک کرنا جرام ہے۔

جوبات کتاب وسنت کے خلاف نہیں ہے اُس میں والدین کی اطاعت کرنی چاہئے۔

نبي مَنَاتِينَةٍ لِم نِهِ عبدالله بن عمر و بن العاص فِي النَّهُمُا كَوْحَكُم دِيا تَفَا:

((أطع أباك مادام حياً و لا تعصه )) جب تكتمهاراباپ زنده ہے أس كى اطاعت كرواور أس كى نافر مانى نەكرنا۔

جب تك محاراباب رنده مع الن العاص وقت مرواورا الن ما مرمان مرمود. (منداحد ارد۱۱۵ مرمده مح )

ر سد بدره ۱۰۰۰ و ۱۰ ان تمام دلائل کے خلاف منگرِ حدیث پرویز صاحب لکھتے ہیں :'' تیسراافسانہ: مال

باپ کی اطاعت فرض ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک افسانہ ریجھی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے''

(عالمگیرافسانے ص عامطبوعدادارہ طلوع اسلام گلبرگ لا ہور)

پرویز کی اس بات کا باطل ہونا ہر مسلمان پرواضح ہے۔ والحمد لله

تنبید: کتاب وسنت کی مخالفت میں والدین ہوں یا حکمران یا کوئی بھی بھی کو اطاعت نہیں کرنی چاہئے۔

رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ لِمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الله کی نافر مانی میں (سمی کی ) کوئی اطاعت نہیں ہے۔اطاعت تو معروف (سماب

وسنت کے مطابق کام) میں ہے۔ (صحیح مسلم: ۱۸۴۰دارالسلام: ۲۵ سام ۱۵ سام داری ۲۵۷)

ایک روایت میں آیا ہے: ((رضی الرب فی رضی الوالدو سخط الرب فی سخط الوالد))

(( رضى الرب في رضى الوالدو سلحط الرب في سلحط الوالد)) رب كى رضاوالد كى رضاميں ہےاوررب كى ناراضى،والد كى ناراضى ميں ہے۔

رب کی رضاوالد کی رضامیں ہےاوررب کی نارائشی،والد کی نارائشی ہیں ہے۔ (التر ندی:۹۹۸ادسندہ صحح،ابن حبان،الموارد:۲۰۲۱،الحائم فی المستد رک۴/۱۵۱،۱۵۱ ۴۴۲۷وصحح علیٰ شرط سلم ووافقہ الذہبی)

ایک آ دمی نے رسول اللہ مَا لَیْمَ اللہ عَلَیْمَ ہے یو چھا کہ میں کس کے ساتھ اچھا برتا وَ کروں؟

فر مایا: اپنی مال کے ساتھ، پوچھا: پھر کس کے ساتھ؟ فر مایا: اپنی مال کے ساتھ، پوچھا: پھر کس کے ساتھ؟ فر مایا: اپنی مال کے ساتھ، اس نے پوچھا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فر مایا: پھر اینے باپ کے ساتھ۔ (صحح ابخاری: ۵۹۷، محج مسلم: ۲۵۳۸)

جاہم السلمی ڈاٹٹی کوآپ مَا الیکی فی نے کم دیا: ((فالز مهافیان الجنة تحت رجلیها))
یس اپنی مال کی خدمت لازم پکڑو، کیونکہ جنت اُس کے قدمول کے پنچ ہے۔
(سنن السانی ۲رااح ۲۰۱۲ واسادہ کیے)

ماں باپ کی معروف( کتاب دسنت کے مطابق باتوں) میں نافر مانی کمیرہ گناہ ہے۔ انس ڈلائٹنئ سے روایت ہے کہ نبی مَثَاثِیْزِ کم سے کمیرہ گنا ہوں کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فر مایا:

((الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور)) الله كساته شرك كرنا، والدين كى نافر مانى كرنا، كى (بِ گناه) انسان كوتل كرنا اور تحجو فى گواى دينا۔ (ابخارى:٢٦٥٣مملم: ٨٨)

اني بن ما لك العامري والشيئ سے روايت ہے كه نبي مَلَ الْمِيْمُ فِي مُرمايا:

((من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه ))

جو خص اپنے والدین یا ان میں سے ایک (والدیا والدہ) کو (زندہ) پائے پھراس کے بعد (ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے ) جہنم میں داخل ہوجائے تو اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور وہ اس پر ناراض ہے۔

(منداحد۴/۲۲۳ ح۲۳۹۲ وسنده محج

خلاصہ: والدین کے ساتھ حسن سلوک اور معروف میں ان کی اطاعت فرض ہے۔ اپنے رب کوراضی کرنے کے لئے اپنے والدین سے مجت کریں، جہادا گر فرض عین نہ ہوتو والدین کے لئے جھوڑا جا سکتا ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ

#### اولا دسيمحبت

سیدنا ابو ہریرہ دلی نی منگانی کے اور عین حابس ( دلی نی کے دیکھا کہ نی منگانی کی منگانی کی منگانی کی منگانی کی (اپنے نواسے) حسن ( بن علی دلی کی کی کی ابوسہ لے رہے تصفوا قرع ( دلی نی کی کہا: میرے دس بیٹے ہیں مگر میں کسی کا بھی بوسنہیں لیتا تورسول اللہ منگانی کی نے فرمایا:

((مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ))

جور حمنهیں کرتاء اس پر رحمنهیں کیا جائے گا۔ (صحح ابناری: ۵۹۹۷ وصحح مسلم: ۲۳۱۸ / ۲۳۱۸)

سیدنا انس بن ما لک ڈکاٹٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مَٹاٹٹٹٹٹم نے (اپنے بیٹے )ا براہیم کو ( گود میں )لیااوراس کا بوسہ لیا (اور پیار سے )اس کی خوشبوسٹکھی۔

(صحیح البخاری:۱۳۰۳، وصحیح مسلم:۲۳۱۵)

رسول الله مَنَالِيَّيْزِ كَ بِإِس الكِ اعرابي (ديباتي) آيا اوركها: كيا آپ بچوں كابوسه ليتے ہیں؟ ہم تو بچوں كا بوسنہیں ليتے! آپ مَنَّالِیْزِ نے فرمایا: اگر الله نے تمھارے دل سے رحمت نكال دى ہے تو ہیں كیا كرسكتا ہوں؟ (صحح ابخارى: ۵۹۹۸ه صحح مسلم: ۲۳۱۷)

سیدنا یعلیٰ بن مرہ رہ گافیڈ سے روایت ہے کہ نبی مَنَّافیْکِم کے ساتھ وہ کھانے کی ایک دعوت پر جارہے تھے۔ کیاد کیھتے ہیں کہ (راستے میں) ایک گلی میں (سیدنا) حسین رہا تھیڈ کھیل رہ ہیں۔ نبی مَنَّافیْکِم نے لوگوں کے درمیان سے آگے بڑھ کراپنے دونوں بازو پھیلا لیے۔ ہیں۔ نبی مَنَّافِیْکِم نے لائیٹی اوھراُ دھر بھا گئے گئے۔ آپ مَنَّافِیْکِم نے بہتے ہساتے ہوئے انھیں (سیدنا حسین رہا تھی کے ایپ نا ایک ہاتھ سیدنا حسین رہا تھی کے کہ ایپ انہا کی ہاتھ سیدنا حسین رہا تھی کے کہ ایپ نے ابنا ایک ہاتھ سیدنا حسین رہا تھی کے کوری کے نبیج اور دوسراان کے سریردکھا۔ آپ نے (معافقہ کرتے ہوئے) اُن کا بوسدلیا اور فر مایا:

(( حُسَيْنٌ مِنِي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْناً، حُسَيْناً،

سِبُطٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ))

حسین مجھے سے ہے اور میں حسین سے ہول۔ اللّٰداس شخص سے محبت کرے جو
حسین سے محبت کرتا ہے، حسین نواسوں میں سے ایک (جلیل القدر) نواسا ہے۔
(سنن ابن ماجہ: ۱۳۴۳ و إ شاده حسن و حسنه التر ندی: 20ساس موسی کے ابن حبان ، موارد الظمآن: ۲۲۲۸ والحا کم ۳۷۷۷ والذہبی وقال البوصری: 'نفذ ایا سنادحسن رجالہ ثقات' 'رسمیل الحاجۃ فی التعلیق علیٰ سنن ابن ماجہ شیخنا حافظ زبیر علیٰ زئی
حفظ اللّٰہ ص ۱۰ و حسنہ الشیخ الالبانی رحمہ اللّٰہ )

ام المومنین سیدہ عائشہ فی فی نیا سے روایت ہے کہ (رسول الله سَائیلیم کی بیٹی) فاطمہ والفیا جب رسول الله سَائیلیم کی بیٹی) فاطمہ والفیا جب رسول الله سَائیلیم کے باس آئیلیم کی باس جاتے اور اُن ( فاطمہ والفیلیم کا ہاتھ کیٹر لیتے بھران کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ بھاتے۔ (سنن ابی دادد: ۵۲۱۵ د اِسادہ سن وحسن الرندی: ۲۸۷۳) ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی سَائیلیم کی فیر سن نہ کرے، ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی سَائیلیم کی فیر مایا: جو خص ہمارے بروں کی عزت نہ کرے، مارے جھوٹوں ( بجوں ) پر رحم نہ کرے اور ہمارے ( اہل حق ) عالم کاحق نہ بجیانے ، وہ ہم میں ( اہل حق میں ) سے نہیں ہے۔ (مشکل الآفار ۱۳۳۲ رحم ۱۸۵ الحدیث: ۲۳ ص ۲۵)

ان احادیث اور دیگر دلائل سے ثابت ہوا کہ والدین کو اپنی اولاد سے محبت کرنی چاہیے۔ یادر ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی سہولتیں مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ آھیں قرآن وحدیث اور تمام بہترین اخلاق سکھانے چاہئیں ۔ توحید وسنت کی دعوت اور سنت مطہرہ کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ یَا یَکُھُ اللَّذِیْنَ اَمَنُوا قُولَ اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلِیْکُمْ فَاداً ﴾ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ یَا یَکُھُ اللَّذِیْنَ اَمَنُوا قُولَ اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلِیْکُمْ فَاداً ﴾ الله اولاد کو جہم کی اور این کے بچالو۔ (التحریم: ۲) در کلکم داع و کلکم مسئول عن دعیته )) تم میں سے ہرآدی گران ہے اور اس کی زیرنگرانی لوگوں کے بارے میں (قیامت کے دن) پوچھا جائے گا (ابخاری: ۱۸۲۳ مسئول عن دعیته ) کی روسے ہرآدی سال ہوگا۔

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ والدین اوران کی اولا د دونوں کو کتاب وسنت کامتبع اور نیک بنادے۔ آمین

# ہمسابوں سے محبت

دین اسلام میں ہمسابوں، پڑوسیوں کے برے حقوق ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

الله کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی کونٹریک نه کرد، والدین، رشته داروں، پنیموں، مسکینوں، رشته دار پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں، پہلو کے ساتھ (بیوی)، مسافر اور غلاموں سے اچھاسلوک کرو۔ (النمآء:۳۱)

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ المُلا الهِ اللهِ المُلا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ايك حديث مين آيا ہے كه آپ مَنَّ الْيُؤَمِّ نِ فرمايا:

(( والله لا يؤمن .... الذي لا يأمن جاره بوائقه ))

الله کی قتم وہ شخص (پورا) مومن نہیں ہوسکتا ....جس کا پڑوی اس کے شروفساد سے محفوظ ندر ہے۔ (صحح البخاری: ۲۰۱۲)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ مخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ایذ ارسانی اورشر سے اس کا پڑوی محفوظ ندر ہے۔ (مسلم:۴۹)

سيدنا ابوشر كالعدوى والنيز سے روايت ہے كه نبي منافيز من فرمايا:

(( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ))

جو خص الله اورآ خرت پرایمان رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہا پنے پڑ وی کی عز **ت (اور** 

اس سے اچھاسلوک) کرے۔ (بخاری:۲۰۱۹،مسلم:۲۸)

سيدنا ابو ہرىر و دالتن سے روايت ہے كەرسول الله مَالْ يُنْظِم في مايا:

(( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ))

جوُخص اللهاورآخرت پرایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوی کو( کوئی) تکلیف نہ دے۔

(البخارى: ١٠١٨ ومسلم: ٢٤)

آپ مَالِيَّيْزِ فِي عورتون كوتكم ديا:

((يا نساء المسلمات ، لا تحقرن جارة لجار تها ولو فرسن شاة ))

اے مسلمان عور تو! کوئی پڑوس اپنی پڑوس کو (تحفہ میں) ملکی چیز (تک) دیے میں حقارت محسوس نہ کرے اگر چہ ریہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔

(البخاري:١٠١٧ ومسلم:١٠١٠)

سیدنا ابو ہر مرہ والفنہ ہے روایت ہے کہ نبی مَالِیْنِ مِنْ ہے کہا گیا:

فلا ں عورت (ہر) رات تہجد پڑھتی اور ہر دن روز ہ رکھتی ہے ، ( اچھے ) کام کرتی اور صدقہ

دیتی ہے کیکن وہ اپن زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔

رسول الله مَنَا لِيُنْزِغُم فِي قَرما يا: (( لا خير فيها، هي من أهل المنار ))

اس عورت میں کوئی خیرنہیں ہے .....وہ جہنیوں میں سے ہے۔

کہا گیا کہ فلاں عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور (مجھی کبھار) پنیر کے ٹکڑے صدقہ کردیتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیت تو آپ مَلْ ﷺ نے فرمایا: (( ھی من أھل المجنة))

وہ جنتیول میں سے ہے۔(الا دب المفرد للخاری: ۱۱۹ دسندہ صحیح مجم ابن حبان ۱۱۲۲۷،۷۷۲ میں ۵۷۳۵)

ایک آدمی نے رسول اللہ مَثَلَیْمَ اِسْمِ مِصْلَی کے میراپڑوی مجھے تکلیف دیتا ہے تو آپ مئی ایٹی منافی ایٹی مثل اور اپنا (گھر کا) سامان باہر نکال کرراستے میں رکھ دو۔ وہ چلا گیا اور اپنا سامان باہر نکال کررکھ دیا۔ لوگ اسمے ہو گئے اور پوچھنے لگے: مجھے کیا ہوگیا ہے؟ اس نے کہا: میراپڑوی مجھے تکلیف دیتا ہے لہٰذا میں نے نبی مُثَالِیٰ اِللَّمِ اِسْمَان باہر نکال کرراستے میں رکھ دو۔
فرمایا: جا وَ اور اپناسامان باہر نکال کرراستے میں رکھ دو۔

لوگ اس (پڑوی ) کو بد دعا کیں دینے لگے:اےاللہ تو اُس پرلعنت کر ،اےاللہ تو اسے ذلیل کردے۔

اں شخص کو جب معلوم ہوا تو آیا اور اپنے پڑوی سے کہا: گھر میں واپس چلے جاؤ۔اللہ کی تتم میں تنمصیں بھی تکلیف نہیں دول گا۔

(ابخارى في الا دبالمفرد: ٢٣ اوسنده صحيح ، ابوداؤر: ١٦٦،١٦٥ وصححه الحاكم على شرط سلم ١٦٦،١٦٥)

آپ منگافیز سے دو پڑ وسیوں کے بارے میں بو چھا گیا کہ کس سے (زیادہ) حسن سلوک کیاجائے!

تُو آپِ مَنَّاتُيْتُمُ نَے فرمایا: (( إلى أقر بهما منك باباً ))

جس کا درواز ہمھارے گھر کے زیادہ قریب ہو۔ (ابخاری: ۲۰۲۰)

ہرمسلمان پریہ لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، ان سے حسنِ سلوک کرےاورکسی تنم کی تکلیف نہ دے۔

بیارے نبی مَلَاثِیْرِ نے اپنے صحابی (سیدنا) ابوذ رغفاری طالبہٰ سے فرمایا:

(( يا أبا ذراإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها و تعاهد جيرانك ))

اے ابوذر! جبتم شور بے والی کوئی چیز بِکاؤ تواس میں پانی ڈال کرشور بازیا دہ کر دو اوراپنے پڑوس کا خیال رکھو۔ (مسلم:۲۲۲۵/۱۴۲،اسلای طرز زندگی ۴۰۴۷)

[الحديث:١٢]

## محبت ہی محبت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

التداور رسول سے محبت كرنا اوران پرايمان لا نادينِ اسلام كابنيا دى ركن ہے جس كے

بغير دائرة اسلام ميں داخل ہونا ناممكن و محال ہے۔ اللہ تعالى نے انسانوں پر بے شار

احسانات فرمائے كئين اس كاسب سے بڑا احسان بہ ہے كداس نے مومنوں كے لئے اپنے

محبوب اور آخرى رسول سيرنامحد مَثَاثِينَ عَلَى الْمُو مِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا

عَلَيْهِمْ اللهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ عَلَى

عَلَيْهِمْ اللهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ عَلَى

عدیقیم ارتبه ویر دیقیم و یعیمهم البرسب والبوطله می این رسول أن میں یقینا اللہ نے مومنوں پراحسان کیا جب اس نے انھی میں سے ایک رسول أن میں بھیجاجوان پراس کی آیتیں تلاوت کرتا ہوادان کا تزکیه کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے۔ (ال عران:۱۲۳)

ایک ورت نے اپنے نیچکو (پیارے) اپنے سینے سے لگار کھا تھا تو پیارے رسول سُگاہی آئے انے فرمایا: (( لله أرحم بعباده من هذه بولدها))

الله این بندول پراس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنی بید ورت اپنے بچ پر (مہربان) ہے۔ (صحیح البخاری: ۵۹۹۹ وصحیح مسلم: ۲۷۵۳) اللہ غفور دحیم فرما تا ہے: ﴿ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ء ط ﴾ اللہ غفور دحیم فرما تا ہے: ﴿ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ء ط ﴾ اور میری رحمت ہر چیز سے زیادہ و سیع ہے۔ (الاعراف: ۱۵۲) ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ نَبِی عِبَادِی ٓ آیّی ٓ آنّا الْعَفُورُ الرَّحِیْمُ لا ﴾ میرے بندول کو بتادو کہ بے شک میں غفور دحیم ہول۔ (الحجر: ۲۹)



الله تعالی کے صفاتی ناموں میں ایک نام اُلُو وُوُ وُ (محبت کرنے والا) ہے۔ دیکھے سورۃ البردی (۱۳) محبت کرنے والا محبت کرنے والے رب العالمین نے رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمِينَ ﴾ الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَمَا آرْ سَلْنَكَ اِلّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِيْنَ ﴾ اور ہم نے آپ کو صرف رحمت للعالمین (سارے جہانوں کے لئے رحمت) بنا کر ہی جیجا ہے۔ (الاعمامی العالمین (سارے جہانوں کے لئے رحمت) بنا کر

رحت للعالمین آپ مَنَاتِیْنِم کی صفت ِخاصہ ہے جس میں دوسری کوئی مخلوق آپ کی شریک نہیں۔ نبی کریم مَنَاتِیْئِم نے فرمایا: (( وَإِنّها بُعِثْتُ رَحمَةً))

اور مجھےتو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (صحیح مسلم:۲۵۹۹)

رحمت للعالمين مَثَالِينَ مِمَ عَلَيْهِمُ نِهِ فرمايا:

(( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شي إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.))
تم جنت مين داخل نبين هو كتة حتى كدايمان لے آو اور تم ( مكمل ) ايمان نبين لا سكة جب تك ايك دوسر ب سے محبت نه كرو كيا شخص وه چيز نه بتا دول اگرتم اسے كروتو آپن مين محبت كر نے لگو گي؟ سلام (السلام عيم ) كوا يخ درميان پھيلا دو۔ اسے كروتو آپن مين محبت كر نے لگو گي؟ سلام (السلام عيم ) كوا يخ درميان پھيلا دو۔ (صحيح مسلم: ٩٣ ر٥٥ و تيم دارالسلام ١٩٥٠)

دوآ دمی جوایک دوسرے سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں انھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے (عرش کے )سائے میں رکھے گا۔ دیکھئے سیح بخاری (۲۲) وسیح مسلم (۱۰۳۱) ہمارا پیارارب فرما تا ہے: ((حقت محبتی علی المتحابین فتی.)) جولوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے میری محبت واجب ہوگئی۔ (منداحمہ، زوائد عبداللہ بن احمہ ۳۲۸/۵ سندہ سیحج)

رسول الله مَثَاثِينَةً نِي عُرمايا:

(( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادالله إخواناً ولا

يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليا ل.))

ایک دوسرے سے بغض نہ کرواور حسد نہ کرواور پیٹے نہ پھیرو(یا غیبت نہ کرو)اور آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں

ہے کہ وہ تین راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے بائیکاٹ کرے۔

(الموطأ رواية عبد الرحمن بن القاسم به وسنده صحيح ، البخاري: ٢ ٥٠ ٢ وسلم: ٢٥٥٩)

ان نصوصِ شرعیہ ودیگر دلائل کو مدِنظر رکھتے ہوئے ماہنامہ الحدیث حضر ومیں''محبت ہی محبت' کا ایک سلسلہ اول یوم سے شروع کیا گیا ہے اور جاری ہے۔ میدان جنگ میں کفار سے شرعی جہاد کے دوران میں کئی احکام پڑمل کرنا ضروری ہے مثلاً :

- کچوں کوٹل نہ کیا جائے۔ (صحیم سلم:۳۱۱ اصحیح بخاری:۳۰۱۳)
- 🔫 عورتوں کوتل نہ کیا جائے۔(صحیح بخاری:۱۳۰۰ وصحیح مسلم:۱۷۴۴)
  - ۳) آگ کاعذاب نددیا جائے۔ (صحیح بخاری:۳۰۱۲)
- ع عسیف لعنی کمزورخدمت گارکونل نه کیاجائے۔ (سنن الی داود:۲۲۲۹دسنده صحح)

مکہ اور مدینہ دینِ اسلام اور مسلمانوں کے دومقدس ترین مقامات ہیں۔ مکہ ومدینہ میں حلال جانوروں کے شکار سے منع کر دیا گیا ہے بلکہ عام درختوں کو کا ٹنا بھی ممنوع ہے۔ مکہ اور مدینہ میں جنگ اور قل وقال حرام ہے الا بیر کہ خصیص کی کوئی شرعی دلیل ہو۔

قرآن وحدیث میں جن لوگوں سے محبت کرنے کا حکم یا اشارہ دیا گیا ہے اُن سے محبت کرنارکنِ ایمان ہے۔

ہم نے اس سلسلہ "محبت ہی محبت" میں دواہم باتوں کو مدنظر رکھا ہے:

اس صرف أن روایات واقوال سے استدلال کیا ہے جن کی سندیں سیحے یاحسن لذاتہ ہیں۔ جب سیحے وحسن روایتی و خیر ہی حدیث میں موجود ہیں تو پھر ضعیف و غیر ثابت: روایات اور اقوال سے استدلال کیامعنی رکھتا ہے؟ حافظ ابن حبان البستی رحمہ اللہ نے کیاخوب فر مایا ہے کہ ''کأن ماروی الضعیف و مالم یروفی الحکم سیان''

لینی ضعیف روایت کا وجوداورعدم ِ وجود برابر ہے۔ مینج اگر چہ بہت مشکل اورصبر آ ز ما ہے کیکن بحمراللہ ہم اسی پرگا مزن ہیں۔ پس سے محت اور بغض کی وجہ سے بہت سے لوگ افراط وتفر بط کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اور بغض کی وجہ سے بہت سے لوگ افراط وتفریط کا شکار ہوجائے ہیں۔
 سیدنا ابوالدرداء دلی شنئ نے فرمایا:
 " حبك الشئ یعمی ویصم"

تیراکسی چیز ہے محبت کرنااندھااور بہرا بنادیتا ہے۔ (شعب الایمان للیہ تی ار ۳۶۸ تا ۱۳۱۲ وسندہ محج) نصرانیوں نے سیدناعیسلی بن مریم مَلِیّالم کی محبت میں اندھا دھندغلو کرتے ہوئے

انھیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنالیا۔ تعالی الله عما یقولون علواً کبیراً.

بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے والے بہت سے لوگوں نے انبیاء وصالحین اور شہداء کو عملاً رب ومعبود اور مشکل کشا بنالیا۔ اماموں کا درجہ نبیوں سے بلند کیا اور طرح طرح کے غلو

اورافراط وتفريط كاشكار بوئے حالانكه رسول كريم مَثَّاتُيَّتُم نِے فرمايا: ((يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم

الغلو فی الدین.)) اےلوگو! دین میں غلوسے بچو، کیونکہ بے شکتم سے اگلےلوگوں کودین میں غلونے ہلاک کیا۔ (سنن ابن ماجہ:۳۰۲۹ وسندہ صحیح واللفظ لہ سنن النسائی ۲۸۸۵ ح ۴۸۵۹ وسندہ صحیح ، وصححہ ابن خزیمہ: ۲۸۶۷

(سنن ابن ماجه ۳۰۲۹ وسنده میخ واللفظ که مثل النسای ۲۹۸۶ م ۴۰۵۹ وسنده ی ، و محه ابن کزیمهه: ۲۸۱۷ وابن حبان ،الموارد: ۱۱۰ اوالحا کم ۱۷۲۱ والذهبی ) مهمه می سرمیشش سرمه سرمان چین می سرمان چین می مدر میشد میشد و شده این میشد و این مرد مرد و سازه

ہم نے بوری کوشش کی ہے کہ اہلِ حق سے محبت میں افراط وتفریط اور غلو کا شکار ہونے سے کمل طور پر بچاجائے۔و الله هو الموفق (اوراللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔) (س/شوال ۱۳۲۷ھ) 1 الحدیث: ۲۳۲

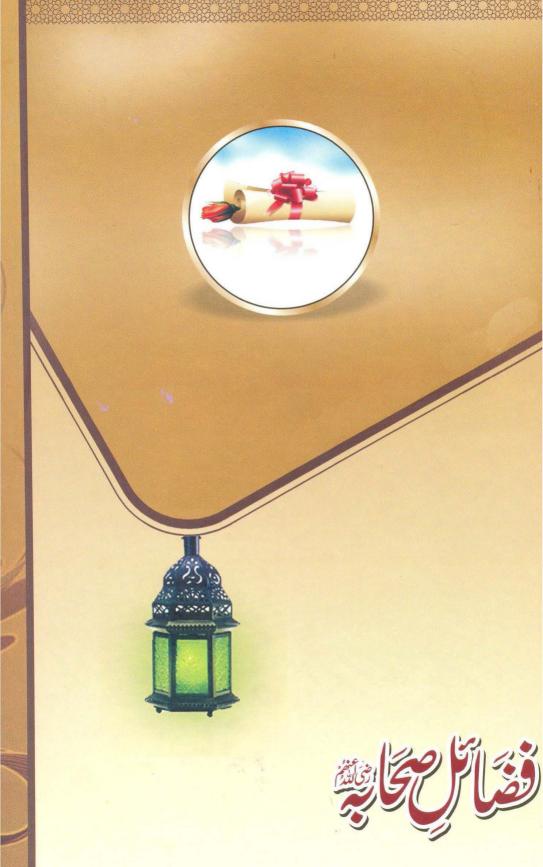